وَالَّذِيْنَ جَاهِدُ وَافِينَا لَنَهُ فِي بِنَهُ مُعَدُّ سَبِلْنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ الْحَيْنِيْنَ مَنَ ا موروه) وق جوبم مع من كَرُخْش النّه بي م ان كومزورا بنه وسنول كى ون آن كى توفَيْق عَلَى الله معنول كما تعربه على المنتقيل عند المنتقيل القد معنول كما تعربه

حصرت مولانا عبدالى فرغى محلى ملحصنوى رحمة الله عليه كثار وفيد عطرت مولانا بيدعبدالواحد رحمة الله عليه مرجباعت المنه احديه بخال كربهن بريم شرقي بخال سے قلمان لئے كرد كاب ورشسر فى بنجاب ك كے مربهن بريم شرقي بخال سے قلمان لئے كرد كاب ورشسر فى بنجاب ك كے سوا ہرار مل طول طوبل مبل بغی مفرى دیا ہے المان

حضرت مولانا مردم برالوا صدم حوم كه زود بكل كمايك بزار هالبان حق مدور حقد ماليد احديد مي داخل محد الاالله تعالى خيواً حَسَنًا

طابع ونا تمر

ميم مرعبداللطيف المعنى فالمن ادبي فال بنجابي فال دندين المعنى فالمن المعنى في المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنطق

# ماء المرب كرزكيا الله المامي المناها المامي المناها المامية المامية المناها المامية المناها المامية المناها المامية المناها ال

ممهورا حمد وعود

بحیث النها نائی محدیوسافی استان اله المام به ایرم اعتنا احدکه به مردند ند این این ایم به مدید وافعان کی نیایرلکه عار با صورتم بت مهوارد به به

أوراحمسه

جعه اوتسرك مربسه بنها حمري من ألى مندن أو احدياه من ألى الموائد المراك المان المراك من الموارية المان الموائد المراك الموائد المراك المان الموائد المراك ال

جمعیا**ت قرسی ح**سادل موُلفه حدرت سرلا فاغلام رسول را سبب کی

تبول احدِّن که دمن ن مور کات نبولین احمر بن عبیب دورب الات قیرت ایک روبد

جناب خان دلادر مان صاحب مرحم دبني كمشر علاقه سرصر كي نب لبيت

مرك واستعال احديث كي دار الا بانصور توت ديره روبي

و منسه ومنع اسم اورانگرندی کیجرادا دراسد می سب سے بعلے مشری حفرت موادکا ما مسلون من علی ماسب اف مؤلیم علاقہ برمادے قبد ل احدیث کی عجب دفیب دیور سے علی داشان جندیا ماراب برموعنفرد ط مول کے . ہربر موت اللہ اند ۔

طفاکا پنه میمالسطیف سنت امری ایم کا پنه میمالسطیف سنت امری المرد و منابع میمنگ میمالسد میمالس

دَالَّ فِرْبُنَ جَاهَدُ وَافِينَا لَنَهُ مِ يَنَهُمُ سُبِلُنَا اللهُ فِي يَنَهُمُ سُبِلُنَا اللهُ فِي يَنَهُمُ سُبِلُنَا اللهُ عَرْبَاتِ الْحَقِّ خَيْرُ اللهُ عَرْبَاتِ الْحَقِّ خَيْرُ اللهُ عَرْبَاتِ الْحَقَى خَيْرُ اللهُ عَمْلِ اللّهَ لَيْنَ اللّهُ عَمْلِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْلِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## جنابخالخن

رکھاگیا۔ اس بیں مؤلف علّم صفرت مولانا سیدمحد خبرالواحد صاحب امیر جماعت احمد ہیں ہمن ہو ہیں نے ابنے احمدی ہو کی روئدا دہنا بن مخقرطور پر فلمب خد فرمائی ہے۔ معدور مری بار کھی مجال طیعت شاہد میں اس بازارگوالمندی لاہو کے لئے شائع کی اس نے در مرک بار کھی ہو السلیعت شاہد میں اس نے کے لئے شائع کیا .

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ غَمُدُ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِمِ الْكرِنِيمِ الْمُعَلَى رَسُوْلِمِ الْكرِنِيمِ

### وحبرناليف

یونکہ اکثرحصرات برت د نوں سے خاکسادسے اینے احمری ہونے کی روئبدا د ظبند كرنے كے كئے انتباق ظاہر كرتے تفے ليكن خاكسار موانع چند در چند کی وج سے اس کی تمبل نه کرسخنا مخدا و بچنک زندگی کافؤند نظراً ما جمعلوم نسيس كركب سيغام اجل أجادك- لمذا فاجار نهايت منت دكوشش سے با وجود لحق كال منعف ونقامت كے فلمبند كما موں تاك يادگار ره جا دے اور طابان حق كے لئے دام رہو- ادّل اوّل تو یه ادا ده مقا کرکسی قدرسیط کے ساتھ تکھوں۔لیکن اس دنت بوج محوق امرامن گوناگوں د کمال صنعت ونقابرت شابیت مختفر انحقا بول که مالک شِين رَكْ كُلُّهُ لا يُستَرك كُلَّهُ شُلْ سُمور ب ومن الله التونيق -جاننا ما مين كرسابق من فاكسار اين دالدما مدر ومعفوره جومفرت شاہ محمداسحات محدّث دہوی ماجر مکر معظم قدسس مرّہ کے ٹاگرد سے مبین کر کے طریقے محدید یں جومفرت سید احدماحب بربلی قد سس سرو كا طريقه م مسلك عقاء ا در حفرت سيداحد قد سس سره ترموي عدى بجرى كرجرد امت محديه على نبيها الصلاة والتحية

انے جانے سنے۔ لیکن جب بر معربی مدی اُخر ہونے گی اور چرد مویی مدی اُنے ہی۔ نب فاکسار کو چرد صوبی مدی کے مجد دجدید کا خیال دامنگر بڑا۔ کہ عنق بب کو آن دو سرا محبد د ظاہر ہوگا۔ اور اس بارے میں کھے مجسس و تغیق مجی مل میں لایا۔ کیونک ہر امک معدی کے سرے بر محبد وجدید کا ظاہر ہونا ایک مزودی بات ہے لیفوائے مدین کے سرے بر محبد وجدید کا ظاہر ہونا ایک مزودی بات ہے لیفوائے مدین کشمور اِنَّ اللّه یَبْعَثُ لِللّهُ اَللّهُ مَنْ عُرِدی بات ہے لیفوائے مدین کشمور اِنَّ اللّه یَبْعَثُ لِللّهُ اَللّهُ اِللّهُ اللّهُ الل

اورعلمائے محقین ابنی ابنی الیفات بیں معقل لیکتے آئے ہیں گھا گریخہ علی عَلی اکھی ابنی ابنی الیفات بیں معقل الکھ آئے ہیں گھا اور دریا نت کے ۔ پس ہر فوم اپنے اپنے مقت المد دمعتقد ہر ک نبست مجد د ہونے کا گمان کرنے لیگے ۔ چنا نچہ غیر مقلد بن جو اپنے کو اہل ہوبٹ کہیں ہے ۔ پس ہویا لی ک نبست یہ گمان کرنے لیگے ۔ چنا نچہ غیر مقلد بن جو اپنے کو اہل ہوبٹ کہیں ہے ہیں ۔ نواب صدیق حن فال صاحب ہو یا لی ک نبست یہ گمان کرنے سے اور بعمل بعض بعض مقلد بن بینی صنفی المذہب استاد نا حصرت موالیا محد عبد الحق صاحب مرحوم ومغفور المحمدی کی نبست بھی ہی گمان کرتے ہے می بی گمان کرتے ہے جنا نچہ مؤلوں المحد وہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طیح می کئی اس میں میں اس المحد عبد المحد عبد اس المحد عبد اس المحد عبد اس المحد عبد المحد عبد اس المحد عبد المحد المحد عبد المحد عبد المحد عبد المحد عبد المحد عبد المحد المحد عبد المحد عبد المحد المحد المحد المحد المحد عبد المحد المح

. غرضك كرثن نعنيفات ا ورنمشير علوم دين كحربب مندوستان كحضيو

یر اس زانه بی اس جامعیت و لبانت کا اور کوئی عام و فاصل و کمائی نیس دنیاجی سے ان کو اگر چود صوبی صدی کا جمدّد امن محدیّہ زار دیاجادے ترکو کی مہالغ نمیں ہے اور بعض موات دبنیر کے افوندها حب کی نببت يركمان كرتے تفے اور بعن دبجراشخاص كانىبىت دليكن چ نكوكس كومتحق طور یہ یہ دعوی کرنے کجرات نہیں ہوئی منی - اس کے کوئی بات متقرد شمتی جس کے جی میں جرکھی آنا تھا کہتا تھا اس طرح پر ج نکوامام مہدی آخزز مان کے ظاہر مونے کا بھی غالب منطقہ ہی جود حوس صدی کا آغاز تما ا در ده وتت بمی سرمه اکیکا نفا ادراکش علمائے محفقین کاخیال مبی اسى طرف حم كابرُ انفاء چائى حفرت موانا مورخدالى صاحب مرحوم د مغفز دیکھنوی اپی تالیف لطائف ستحند میں تو بہ فرمانے ہیں ،۔ ا تسترب طهورا لامام المهدى امام اخراد زمان رما ادرا سكر لعلّه يظهر في هذه المائة الأله ادر نواب مدين مسن خان صاحب مجويالي تواين ماليفات شل مري الفاستيه اورجح الكرامه دغيرها بي بسن بي دهناحت اورمراحت كي سانعانیا ید گان طامر کرتے ہیں اس تعریب سے بدت جمبو شے ادرا قابل لوگ مبی ا مام مهدی مونے کا دعویٰ کر معیلے - لیکن تفور سے ہی عرصہ بیں زمانہ

که تزیب براظا مربونا ا ام جبدی آخرا لزمان کا اورکیا معلوم تم کوشا بدکده الله تربول کے اسی صدی میں۔

ک درت مردسے نیست و نابو د ہو گئے۔ ا دراسی سے نوگوں کی طبیعیت میں یہ بات بعظم اُس کرجو ا عام حمدی ہونے کا دعوی کرماہے دہ حجواً ہو ناہے۔ اسی اننایں انواہی طور پر سنے یں آیا کہ بنجاب کے علاقہ گورد اسپور میں ایک سخف نے امام قمدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن مجھے اس کی طرف جندان توج داد وجسے نہ ہوئی۔ اول دج مید کم امام مبدی مونے کا دعوی كرنے والے اكثر حبوث بى موننے ہى رجيبا كرنخرير سے ظام مربو كيل اور د وسری وج به کرج نکه وہ خرمج کومنکرین و مخالفین کے ذریع محف کری طرح سے پہنچی متی - اس لئے اس جرک تعنین کی طرف مناکسار کی توج مبندول نه مهولی - اسی زمانه بین اتفاقاً منشی محمر و ولت خال صاحب وکیل مرحوم کے لئے ایک و بیر مفرح عنبری کا دسگانا برا - بس بب نے ایک بوسط کا وا وكيل ماحب كى طرقت لام وجناب مكيم محرحيين صاحب فرنني كے بائس نکه د با یکیم ساحب نے مفرح عنبری کی نوایک د بیر بمیمی رایکن اس کے ما ته ایاب خیوا سا رس ارس ارسی ایم من ام تغییر مورة حمد مقار دکیل داحب كينام مذت بمبع ديا- وه دس المحفزت خليفة ادّل جناب مولانًا فورالدين صاحب مرحوم ومفعلو ركا تكف بدوا تفا - وكيل معاجب اس دسالے کو بات کر سے کم تھے ہی ناسمی سکے اس دج سے میر اس اے آئے اور کینے سکے ذرا اسے دیکھٹے تومہی شاید ولاں (البورمین) كوفى منيا فرقة تكليب رسم اس رساسي كومكيم معاحب كے إس واليس میجدی گے۔ ہم کو اس مجھ اے سے کچھ کام سیں ہے۔ تیں نے کہا۔

د ابس کرنے کی کوئی صرورت شہر ہے ہم اس کا حقیقت دریافت کر بیگے۔ ادر رو تحمیں گے۔ پس وکیل صاحب وہ رسالہ مجے کو دے کر علے گئے ين ف اول سے أمر تك اسے يوسا وليكن ده وسالہ و كو طرز جديد بربحما گيا مقا- اس كي كيم مبى لعلف نها يا- بك بالكل فعنول سامعلوم ہڑا ۔ کیونکوجس طرنتے پر وہ تھھا گیا تفنا جمماس سے مانوس نہ تھنے۔ اسی یں کا کیا میری نظراس رسالے کے فائیٹل پیج پر بڑی - جمال تھا بوا مفاكه اس رسالے كےمصنف كى البت كے قائل مرف مددلتان ای کے علمار شیں میں ۔ ملکہ وب ومصر دستام و غبرہما کے علمار بھی مي - اس وف كو براه كرميرا يرخبال كرعوام الناس جابلون كاكوفي زفن مو کا فوٹ گیا - اور حقبقت دریانت کرنے کی طرف مجھے بڑی توج مو گئی - اخرسش میں نے وکیل صاحب کی طرف سے کیم ماب كوايك بورث كار ڈ تھھا۔ اس كامفنون تفنا كەجن المام كے أب محتقد سوئے ہیں۔ان کے تحجہ حالات تکھیں۔ اوران کی تکھی ہوئی کچھ کتابیں مبی ارسال فرما دیں ۔ تاکہ ہم لوگ بھی ان کے نیعن سے ستنفیعن پو*سکیں امی* آٹا ہیں آنفا قاً خود وکیل صاحب مبی *اُسکٹے* ا درہ دیجھ کر كمين نے ان كى طرف سے حكيم صاحب كو ايك يوسٹ كار د انكھا-انوں نے کماکہ ایب نہ مو کھ کیم صاحب کتا ہوں کا کوئی دی۔ یا ہمیج دیں۔ يهمى تكدد بناجا بي كرج مح مج مجيس بدية بميب كيونك بنير مجينيقت در یافت کے ہوئے ہم دویہ میسر وج نسی کرسکتے میں میں نے می

دكيل ماحب كے كہنے سے ويسائى كى ديا مكيم ماحب نے برے شدورد سے اس خطاکا جواب دکیل صاحب کو برنکھا کرجب آب دیجینے میں۔کہ دنیا کا کوئی کام بغیر میے کے نہیں جلت او کیا دین اور خداطلبی کی داویں طرح كرف كے لئے آپ كے إس ميے نہيں - إل موسخنا ہے كہ كس میں دوبیہ کی کتابی فرید کرمم آب کہ میج دیں لیکن جبکہ ہم نز دیک والے اورغرببول کے لئے اس فذرخرج نہیں کرسکتے۔ توآب کے لئے جواس فدر دور کے دہنے والے ہیں آور مرقد الحال مجی ہیں رویجزی كنامناسب نهير خبال كرتے - ين آب كسي كي بيون زيميوں كياكتابي نوسيال مبت بي - اور اخيرين لكها كه آب مرباني فرما كرفي الحال مرف یا ننج رو بدیمبرے ماس مبیدیں - تو میں محب کنا بی مناسب حال آپ کے انتخاب كركيميجدول كالحكيم صاحب ممدوح في حفرت صاحب كے کچچمالات بعی مختصر طور برنکه کریمبیا عقاحس می اعظم ادراسکیمرام کے وانعات مجى كمجه سخر بريق واور ديوي أف رسيم زار دو كح بندرسالي مى مغت دواند كے - دكيل صاحب في ان دسالول كو لاكرميرے إس دال دیا۔ بس دہ رسالے میرے باس پڑے دہ ادر کھی کہیں میں ان مِن سے کسی نوا مٹاکر دیکھ لیتا بخا۔ اور دل میں کہتا تھا۔ كداگراس مدعى امام ك اينى نفسنېف كى مو ئى كو ئى كتاب يادسالم يا تخرير إلى أن ترحقيقت عال معلوم برماتى - ان رسالون كوالك ر.. بیٹ کرتے کرنے پیا مای ایک دن مفرنت صاحب کی امکی سخور ماکسار

ی نظرسے گذری - میں نمایت ترجّ کے ساند اس کو پڑھنے لگاطرز سخرم سا كيب شان وعنكمت طامر مبوني صلى . برصف برصف العيانك ايك يوند سا أنحفول بي معلوم بروًا - بي أنحفول كو ملكر عجر رو صف لكا - ادر هجر الیاسی معلوم مول ا ورمیمرانکھول کوئل کر پر صفے لگا - اور میردی مالت ہوئی - تب میں نے مورسے دیجھنا شروع کیا - نب عبارتوں کے اندرایک دوشنی سی معلوم مولی - میں سف دل میں کہا کہ ا بل باطل کی ذہبت سی تخریب میں نے دکھی ہں۔لیکن برکینیت کی ہیں انہیں یا ٹیء اہل ال کے کلما من ملکت سے بر موتے ہیں۔ یہ درکشنی کیسی ۔ عفر حفرت مرب كى كتابى دىكىنے كى خوامش بىبدا ہوئى - اور ايك مرتبہ دل بى اياكم حكيم صاحب في بي سنح دويمير دكيل ها حب سيطلب كيا تحاوي إلغ روبيد خفيد مين عكبم صاحب كے پاس اپنے ام سے معيجدول اكتكبم ما کچھے کتا ہیں مبرے مام پر روانہ کر دیں ۔ لیکن اسی انتیاء میں رسالہ ریوایو أف ريليجنز كحابك الميشل بيج برحفزت صاحب كاتصنبعت كرده كتابول كا ايك فرست ديجم بن أئى - اس كف مكيم صاحب كادسالمت ک مزورت ندرہی طبیر نے براہ داست خودہی تا دیا ن سے خعوری كن بين منتلًا از المه اولهم مردوح عتمه وسخفه كولط وبير نشان امهماني ليكيرام بور اوركيح سيالكوف وغيره وغيره بزريع دى - بي منكاليس - ادربرت بي ترم نے ساتھ ان کتابوں کو پڑھنے لگا ، ادرجماں جمال اپنی والنت کے خلاف کچے یا تا مفاص سنیہ برنشان کراجا نا مقا ۔ تا کمنظر انی ب

اس کا احیی طرح تحقیق کرمسکول - اورکھبی ایسا بھی انفاق ہوتا تھنا - کہ درى كتاب يرصح يوصح سفيد دور بوهاما معتادان كتابول كويرصف کے بعد اور معبی کنا میں بدنعات منگا با ادر پڑھتا گیا۔ آخرا درجوں جوں كتابي براهنا محقا - منوق براهنا حبامًا محفًّا ادر صدانت كى دوشنى دل مي بيدا بوتى ما ني منى - اوّل اوّل حب كنامي يراحتنا اور كولى بات دل مي كعفكتي نونز د بدلكهنا منروع كرد نيا مفا-ليكن حب ابني تخرير بر نظرتانی کرنا تفا. تدابیا معلوم مونا عفا که به سخر برکھیے معبی ما ہوئی ا در بیار دا ان کفا - اس طرح کا غذ کے بہت سے اوراق منا لیے بوئے-اور با لَآخر میں نفک کر دہ گیا اور تردید تکھنے کا خیال دور کر دیا۔ بیمر معزت ماحب كى ما ئبد ببر كميه د درطىبعيت مرت كرف لكا تركياد كيمة ہول کہ اس میں غیر معمولی نوت معلوم ہوتی ہے - اس کے بعد بی حضرت صاحب سے با و اسطہ خط دکتابت کرنے لگا - اور اینے شمات کے جمالی خرد حصرت ماحب سے طلب كرنے لكا . جنائي ميرے بعن موالات كے جرابات حفرت ماحب کی نصنیف برابین احدید حمد بنی جعب موقع موجود میں ہوجاہے دیکے سکتاہے .

اس عرصہ میں محبہ پرکٹی امور کھیلے - ۱۱ ایک یہ کہ اس جاءت یں بڑے
بڑے بلادہی ہیں مبیا کہ سابق اس کا کھیے ذکر مبی کیا گیاہے ،
(۲) یہ کہ مرشی بہدویت خود مبی ایک بڑا عالم ضخص ہے کہ اس کے مسلم
دومراکوئی عالم کوئی جیزیسی نہیں ۔

رم انبسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مدعی مدومیت نے یہ علم کسی فائی اس مرحی مدومیت نے یہ علم کسی فائی اور کا می عالم سے ماصل منیں کیا۔ ملکہ ادائل عربیں گھر میں کچھے معمولی سی نظیم اس سے زیادہ کچھے منیں ۔

رمی جو بخا امریه که بیجاب و مندوستنان کے اکثر علماء اس کے اس فدر مالعن من كرمان أك لينكونيار من - عير مجيد يدخيال أبا . كرمالف علماء كے خیالات كومعى دى عيناه يا بيتے ـ 'فاكه معلوم بيو كه منصفان احفان عق د ابطال باطل كرنے ہيں - يامنعصبانه كلام كرنے ہيں. بسجب سنتا کد کسی عالم منبر نے کوئی کنا ب رسالہ سکھ کرحفرت معاجب کی زدیدیں تنائع کیا ہے فررًا اس کو مسكانا اور برے غورسے اس كو برصنا - اور حفرت صاحب کی سخر یہ کے ساتھ مفا بلہ کر کے دیجینا تفا۔ مخالف علماء کے بعض رسالوں کو بری سنجرسے گران فیمبت دے کر منگانا اور بہت می رئی نوج کے ساتھ عزر سے راح کرکیفسٹ حال دیجیتنا تھا۔ یا لاحر منكشف بيوكيا كم مخالف علماء كواحفاق حق دتحقين مطلب منظورنهبي -ملك عوام الناسس كوخرش كرنے كے ليئے برانى بانوں كى مائيد حتى الامكال مرنظر رکھنے ہی اورد لاکل عقہ توب سے مدعی ممددیت کی باتوں کونیں ير كمن اورخنيت الله سے بى كچے حظ شيں ر كھنے - ملكم د سياطلى اور وبنیری ورت و اور کی محبت اُن بر فالب ہے جیسا کہ گذامشته زمانے ين تنام بيول كرسائة معامل بوتا أياب . عما لا يخفى على اهل الغيرة -

المختصروه سادی کارگذاریان جراد پر کلی گئیں۔ خفیہ خفیہ ہوتی رہیں اور لوگوں پر ظاہر بنیں کی جاتی تغییں حتی کہ دکیل دولت خان منا پر بی اس کا اظہار نہ کیا جاتا کفنا ہاں کیمی کیمی معینی منطق تالما مذہ پر بی خفیہ طورسے کچھ ظاہر کر د بنا کھا اور کیمی حصرت صاحب کی کوئی کناب بڑھ کر ان کو سمجا د بنا کھا۔ بیان کا۔ کہ دکیل صاحب کو بیری اس اور لا گئی کھی کچھ کیفیت معلوم ہوگئی۔ اور جب حصرت صاحب کی بیمی کیا ہیں کہ کھی کھی کیمی کیمی کھی تھی ان کو کھی کھی کھی سمجھ نے کہ کھی سمجھ نے کہ سے لے عبا کر بڑھنے نئے نب بی بی بی ان کو کھی کھی گئی سمجھ نے کہ کہا ہیں اندوں نے بیمی سل لما حقد کا کچھ مزہ پایا۔ اور شوق سے لسل کی گئا ہیں پڑھنے کے بھرسل لم حقد کے معتقدین گئے۔ اور شوق سے لسل کی گئا ہیں پڑھنے کے بھرسل لم حقد کے معتقدین گئے۔ اور شوق سے لسل کی گئا ہیں پڑھنے کے بھرسل لم حقد کے معتقدین گئے۔ اور شوق سے لسل کے بیان کا۔ کہ دھون کو نہ بیلنے کو نے دیگے ،

# قبل میرے احمدی بہونے کے ہی میٹکا مرسازی ویا میں میں احمدی بہونے کئی وجلسہ برد ازی ہونے بھی

اگرچ بہن ہول ہے انکا مختلہ طور براجمدیت کاچرہا ہوتا مختا عجر مجمی بغوائے انکا مختک وعشق وا نتوال نہفتن ا اطراف دجواب بی اس کی مخرت کی قدر ہوگئی متی ادراس وا سے وگ میری کچھ نہ کچھ شکا ہے بھی کرنے سے لئے تھے ۔ اس دج سے ایے ایسے مولوی وگ جرمیرے سامنے اکر کچھ کسے کی بھی طاقت ذرکھتے تھے غاکبا نہ برا کہنے سے ادر جوام کے سامنے اس دا ہے کچھ مہنی وتسخ بھی

مِی کرنے تھے یہ حال مشنکر دکیل صاحب کو کچھے غفتہ سا اُ گبا تواہنوں نے ایک علیہ زاردے کر اور تاریخ مقرد کرکے ایک انسننار اس معنمان کا جمهوا دیا - کررمولوی صاحبان سلسله احمربه کے خلات دلائل محکم رکھنے ہی البين عامية كدابي ولأل ك رحله مذكوره بين ما عزبون الهين ميش كرى- الغرمن اس اشتهارك شائع بونيى اطراف وجواب بي ايك دموم مے گئی اور اباب طوفان بر با بہوگیا ۔ لوگ مولویوں کو کہنے لیے کہ آپ لوگوں کی جو اپنے اپنے مگھروں میں میٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں کیا کہتے ہیں اس عبسہ میں عبانے پر کیفیدت حال معلوم ہوگی آب لوگوں کو اس علبه میں منرور مبانا جا ہے۔ مخالف مولویوں میں میرا ا مک سخت دسمن مولوی سعدا ملدنا می مغا اس نے اپنے جینیج کوجس کا نام مولوی خمل للد عقا اور اس دنت وه کلکند النبکورٹ بین دکیل منما بست زور کے ساتھ الحماكم اس نے دیعنی فاكسار ہے) بهال ایک علمه مباحثہ فرار دیا ہے اگراس میں مذحباؤں توعوام میں میری خفت ہوگی ادر اگر جاؤں تواس معدد العین فاکسارسے مفا برمشکل ہے اس کئے یں جا بنا ہوں کہ سندن کے ایک یا دو ایسے ابرداست فاصل مولوی با دیں جو اس کو رامینی خاکسار کی ایمیی واج فنکسن در سرسکیں ۔ بیس مولوی تمس المہدی نے اسبے جہا كى مناطراس ميں بڑى كوكسنى كى ادرب بنوك بعد دومولويوں كو با يا- أن یں سے اکا نومولو ی عبرالواب بماری حنفی تھا۔ اور دوسرا مولوی عبدالله چهبردی جرگرده ابل حدمیث سے نعلق رکمنا مخار بر دونول اسلم

#### كے سخت وسمنس تقير .

المختصر وورمفره بروون مولوى ماحبان مبع کے دنت ہذرابعہ ستبهم برسمن بریس وار د مو گئے۔اور مولوی ولی الله رسب رحسال کے باس جو مولوی مشب المدیٰ کے دوسرے جیا ہے۔ زوکش ہوئے۔ اور دہیں اُن کے کمانے وغیرہ کا انتظام بڑا - بعلمہ کے افتارہی انت مباحثه آک نے دن قرار دیا گیا من اور سم لوگ اسی کے مطابق هلسگاه ين جرمبقام عيد كاه متى جا بيني ولين مفالف مولوى ماحبان تقريبًا ايك جے داں گئے ادران لوگوں کے جالے کے بعد اس بات پرگفتگو سٹروج بولی کرسخت کس کس مسئل میں ہوگی ۔ اورکس ترنزب سے ہوگی ۔ حلسہ کے لوگ ورو نی ہو گئے۔ ہاری طرف کے لوگ نویسی کھنے دہے۔ کہ استنهادیں جو ترتبب ایمی موٹی ہے اس طرح مو- ا ورمیٰ لعث ولا کے لوگ کہتے مینے کہ استنہاریں سکمی ہو ٹی نزنیب سے کیاغومن مولانا صاحبان اس وتست بو زرتبب مقرد کریں اسی طرح مور اس زاع نے برت طول کھینیا اور کوئی فریق دوسرے فریق کی ات کو نہیں مانتا تھا۔ آخرسش اس گفتگوری میں دن کے تین بھے کے قریب ہو گئے ادرمورت مال ایبی بورسی معتی کرمیت با نکل د بود اس دنت بولوی عبدالواب بهاری کھوسے مو کرنہایت افسوس کے ساتھ کنے لگے کہ بوے تعبیب كى إن بى كەشقت سفراللاك توسم ييال پينج كے ليكن ايك ات می کینے کا موفعہ نہیں مل دل ۔ اور بیمنت بالکل اکا دست ما دہی ہے

ہنز توہی کفنا کرمس اکشتہار کے مبب آپ مراحبان ہیاں آئے ہیں۔ اسی کے مطابق مجسٹ مٹرہ ع کریں۔ یہ سادے حکر طے تواکب ہی کی طرف سے مہورہے ہیں۔

میں نے دیجھا کہ ہماری طرت کے بعض لوگ بمی جا ستے ہیں کہ دہ مولی صاحبان جواس فذر دهوم دهام سے اسے ہیں ۔ ذرا ال سے می نابی کروہ کیا کہتے ہیں۔ بیس میں نے اجا رت دبدی ۔ مولوی عبدالواب نے اس کونینمت سمجها ا ور کھواے ہو کر نظر برمٹروغ کردی الیکن جس طرح غیراحدی بازاری ملاکیا کرنے می اسی طرح اِدھراً دھر کی باتیں کئے سك او معققانه طوريه كوئى كت بارياب بالتمفيق عامف بيان نهيلكيا بیال تاک کر عبیلی علیالسلام کو اسمان پر سجا کر آناد نے کے لیے میرص تیار کرنے سے اور اپنی تقریر کو بہت طول دے دیا یہ مالت دیکھ اساری طرف کے ایا سنتفس نے میری ارف مخاطب مہوکہ با بمسند کہا معلوم مہوّنا ہے کہ ان لوگوں نے نشرار کا میمنعوب کیا ہے یہ سارا وزنت مولوی عبدالواب الدائب كي كن نها بن - ناكر المين يركيك كاموقع ال سے ۔ کہ کلکتہ سے آ مے موالیوں کے مقابل ہمن بڑی کے موالی عبدالوا حدصاحب زبان مبی مذبل سکے۔ پرمشنک می جلد کھڑا ہوگیا ادر ؟ دازِ ابندابل علبه كون طب كرك كمن شروع كيا-كرحفزات كياكب أج مرت اسی طاف کی منبی سے یا مجھے مبی کچھ کسنے کا موقعہ دیں مجے- یومنکر مر طف سے لوگوں نے مولوی عبدالواب کوکٹ سردع کبا کہ بس اب اب اپن

تقریر ختم کرمی اور رہمن بڑی کے مولانا ماحب کو کھیے کہنے دیں۔ لیس مجبورٌ امولوی عبدالواب بماری چرب موکرمبی گئے۔ اور خاکسادنے کوے ہوکر بڑی نیزی کےسانے نقر برسٹردع کردی۔ بہلے بہمبراطانی کرجس دنت سے میں مغربی مند کے سغرسے اس ملک میں والیس آیا ہول كوفى مولوى مبرے مقابل كھرا انهيں مؤالقا-ان دنوں سنے بيراً ياتھا كمغربي مندكے دو زبردست فاصل مولوى آئے ہي يہ خرمنكري ببت خوش مقا کرابک مرت کے مجد میں ا بنے دل کے وصلے کالوں کا - اور فاصلاندگفتگومهوگی - اس دننت ایکشیخص نے جونفر برکی اس سے فلام ہوگیا کہ اس شخص کو علم سے کچھ مجی تعلق شیں طبکہ اس سے بالکل ہے ہو ہے۔ بازاری ملافشی حس طرح نفریریں کیا کرتے ہی اسی طرح استیض نے معبی کی ۔ کوئی عالمانہ کت یا کوئی علمی خفیق بیان نہیں کی - جوآیات ورنى ياحد شي اس شخص في بيان كبر-ان كمعانى بالكل على بي کے - اب آپ حفزات فامرش بدفیے کر مقوری دیر منیں میں ایک ایک آبت اور صدیث الادت کرکے ان کے معنی مسناماً ہوں۔ اس کے بعد رب سے بہلے یں نے مسئلہ دفات سے اسرائیلی پر کھے بیان کوا نٹروع کیا۔ اورحیا بیسے کی زدیا کرا گیا۔ میری تقریر کی مدانی کودیے کہ می لفین کے تھیکے حیوٹ مجئے اور مبیج کر پننے کی قاب مذرہی یہ دکھیکر امیارا کے کھوے ہوئے اورا بے مولویوں کوساتھ لے کرملہ کاہ سے جدم نے نگے۔

عام ما عزی بی بی جہال بیدا ہوگیا کہ جب ان کے بولوی معاصب اللے دعظ بیان کیا ۔ تب قربھا دسے مولوی معاصب بیٹھ کرنتے دہے میگر جب بمادے مولانا معاصب تقریر کرنے بیٹے تو دہ سب اُٹھ کھراے بہوئے اور اپنے مولویوں کوساتھ لے کر جیلے عباتے ہیں لمنزا دورو اور اندیں ہرگز جب نے دو اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ کئی مزاد اور میوں نے ان کوم مان کے مولویوں کے گھر لیا ۔ اور عبائے سے دوکا ۔ پس مجبور ہوکہ وہ لوگ معمالی معدا بیٹ مولویوں کے گھر لیا ۔ اور عبائے سے دوکا ۔ پس مجبور ہوکہ وہ لوگ مدا بیٹ مولویوں کے گھر لیا ۔ اور عبائے سے دوکا ۔ پس مجبور ہوکہ وہ لوگ مدا بیٹ مولویوں کے مطب گاہ میں واپس آگئے اور ببیج کو میری تقریب منا کے در ببیج کہ میری تقریب کو دیا ہے۔

یہ ونٹ نمایت ہی ناذک تھا۔ اگر مخالفین کی طوف آ دمی ذیادہ ہوتے اور طبسہ گاہ سے ہز در عبلے حیا نا جا ہتے تو اس وتٹ بخت مارپیط تک کی نوبت ہینے جاتی۔ مگر جی نکہ اس طوف آ دمی ہمت ہی کم تھاس ایک وہ توگ ہز در جبلے جانی کی ہوائت نہ کرسکے۔ اور ناچا دو ایس آ کی ہی گئے ایک دہ توگ ہز در جبلے جانی کی ہو آت نہ کرسکے۔ اور ناچا دو ایس آ کی ہی گئے المنظرجب عمر کی نماز کا و تت تنگ ہونے لگا تو ا ذان دے دی گئی اور میں نے تقریر ختم کی۔ توگ مبلسہ گاہ سے آٹھ کر اِ دھر آ دھر حا اب بھی نماز اور ہما دے ایک کا در ای دن کی کا در وائی عمر دہیں ہوئے گئے۔ ہما دے احباب بھی نماز معمر دہیں ہوئے کے اور ای دن کی کا در وائی اس طرح ختم ہوگئی۔

دورے دن دیجاگیا کر مخالفین میں بڑی دور دصوب ہورہی ہے ، ریانت کرنے پرمعلوم ہوا کہ ایک مفید مخالف سفے بازار میں مبلئہ وفظ ،

قرار دیا ہے: اک اس میں مولوی صاحبان سلسلۂ احمید کی فرمت بیان کریں اور میری مبی تومن کی جائے۔ لیکن سٹ بن الہی کہ اس دن مبع کو علبہ ندکورہ یں م نے سے پہلے ہماری مولوی معاحب نے میرے ایک شاگرد سے میرامغقل مال دریافت کیا ۔ حب قدراسے معلوم نفا اس فےبیان کر دیا میربادی مرلی صاحب نے اس سے یعی دریا نت کیا کہ تہار ہمولوی صاحب ک کوئی تعنیعت جمیی ہو تی ہے یا نہیں ،جس کے جراب میں اس تخص نے تا یا که مولانا ماحب کی منعدد تعانیعت بی - اس بر مولوی فدکورنے میری كوئى كذاب ديجيف كى خوامش طابركى - اور اس فيدساله قبسات المانوا ر لے ما کرمیش کردیا۔ اس کو دیجے کر بہاری مولوی معاصب با مکل متغیر ہو گئے اور میری نسبت کینے سے کہ اُدمی تو برت ہی تابل معلوم موتے یں۔ اس سے نبل معبن داز داروں نے ان کو بریمی برا دیا تھا۔ کہ بیاں کے لوگ بڑے مولوی صاحب کے ایسے معتقد بس کہ اگر ان کی نبن کوئی نا ملائم لفظ آب زبان یر لا دیں گے نوبیاں سے عربت ہے کرمبانا مشکل موجائے گاجس کی تعدیق گذششتہ دن کے ملبہ کے مالات سے بمی برمی عتی ۔ بس اس دنت سے بماری مولوی ماحب کو رسمن بڑیہ سے باع ت واپس ما سے کی فکر بڑگئی اور برطرے کے ميلے ببلينے تلائش كرنے لگے۔

برکیف مولوی ماجبان بازا رکے مبلسہ بیں مجھے لیکن دل بی دی خبال دا۔ ایک مفدمولوی نے کمیں سے ایک ایسا فتوی بہر پہایا یا

کے جس ہیں احدیوں کی مذمت تھی میرتی تنی اور یہ کہ ادادہ کیا کہ تقریبیں کے ختم موجا نے پر بہاری مولوی صاحب اسے پڑھ کو لوگوں کومشناہیں -باز اركامليه توبؤا اورمولوبوں نے نقریریں كيسليكن كوئى نا ملائم لفظ میرے ملات زبال پرندلا سکے۔ بلکر مبعن ادفات تعرب کرتے دہے۔ جن مفسدوں فے برے خلات ان سے کھے کہلانا یا فتوی کا اعلا كرانا جا إلى الله و الكام د ب مولويوں كي لفادير ف ان كى ممتيں لہن کر دیں ۔ جس منسد مولوی نے اس بہیودہ فتوی کوعوام میں بیش كنے كے لئے جيب سے كالا عقاء كيرجيب كے اندر دكھ ليا - ادريہ بمی سن کہا ۔ کہ ہماری مولوی صاحب اس علیہ سے ہیں کہ کراھے ۔ کہ مجمع معلوم بواہے کہ مولوی عبدالواحدصاحب کے مفایل کوئی دومرا عالم اس ملاقہ مشرتی بنگال میں موجرد نہیں ہے۔ بیں ہیاں کے لوگوں سے جس طرح ہوسکے ان کو فاد بانی موسے سے باز رکھیں کبون میادا یہ مولوی مساحب قادیا نی ہو گئے توعلاقہ کا علاقہ بانکل ہے دین بوجائیگا الغزعن مولوى صاحبان بإزار كمے علبہ سے والیں آنے کے بعد سے اس فکریس پڑ گئے کہ کسی طرح خاکسارسے ملیں . مگر سیز کہ اسی طرح جلے آنے بیں لوگوں کے برنطن موجانے کا خوٹ تفا اس وجہ سے یہ ند ہر ہونے نکی که فاکساد کوکسی طرح مولوی ولی انتدها حب رب رحب را دیکمکان براے مائیں - ادر اس غرض کے لئے دوشخص نیا رہوئے کہ جس طرح بی موكا مجھ سب رجب المصاحب مذكور كے مكان ير لے جائي گے ۔ أن

دونوں ہیں سے ایک نو الی سکول بھی برا یہ کے مبید اسٹر لف ۔ اور دور سے معاجب بہن برا یہ کے ایک مسلمان تعلقہ دار سنے ۔ یہ دو نوں میری بڑی منت سماجت کرنے سکے اور بہت کے کہرشن کراس بات پر رامنی کیا کہ بین راس بات پر رامنی کیا کہ بین وال میں ایک بھی کہی رامنی کیا کہ بین وال میا جا وگ لک کیون کا اس سے پہلے ہی بی کبی کہی رب رجر ارصاحب کے مکان پر جا یا کرتا تھا اور دہ مولوی معا جبال جی جی جو کلکتہ سے آئے سے بھے کے لئے بہت مشتان ہے ۔ مولوی معا جبال ما حدید ان خود ہی میرے ہاس آئے۔ لیکن بھی بران بران کرد ہی میرے ہاس آئے۔ لیکن بھی بران بران کے موام کی جبا گوئیوں ما حدید ان خود ہی میرے ہاس آئے۔ لیکن بھی بران بران کے موام کی جبا گوئیوں کے خیال سے دکھوام کی جبا گوئیوں کے خیال سے دکھوا کے کالے کالے کھوا

الخقریں ان کے ساتھ مولوی و لی اللہ صاحب کے مکان کی طوت
دوانہ ہوا ۔ اوراس سے بہلے کہ بی وہی ہولی کے ساتھ مجھے نے مجلے
خور مبل کر اشائے داہ بی مجھ سے اُسلے اور تعظیم کے ساتھ مجھے نے مجلے
دلی بیں نے دیجھا کہ جو مولوی صاحبان بیرو نجانت سے تشریب لائے
سقے وہ بیٹھے ہیں اور اکن بیں مولوی سن ملی نامی ایک نظر بریخف می ہج
بماری مولوی عبدا لو ہ ب کا شاگر دکہلانا کھا بہ بیٹا ہے ۔ اور او حواد حر
مومنع شہباز پور و غیرہ کے نظر برالنفس النخاص جمع ہیں۔ بیرے پہنچتے ہی
مولوی عبدالو ہ بہ بماری بڑے تباک سے اُکھ کر مجھ سے ملا ۔ اور ایک
کری جو بیلے سے وہ اں رکھی ہوئی کئی ۔ بیری طوف بڑھا دی جی بیمی بیٹیے
گیا اور مولوی عبدالو ہ ب سے من طب ہوکہ کہنے لگا۔
گیا اور مولوی عبدالو ہ ب سے من طب ہوکہ کہنے لگا۔
مولوی صاحب ! آب کو معلوم کہ بیاں آپ لوگوں کو کیوں بھایا گیا ہے

مولوی مذکورنے نفی بین اس کاجراب دیا۔ تب بی نے کما کہ آپ کوائی
داسطے بلایا گیاہے کہ آپ میرا مقابلہ کریں۔ کبونک بیاں کے مولوی میرے
مفابل بیں مذکفر سکے مرکز آپ کو دافنج دہے کہ کوہ ہما لہ کے اس طرف
اس دقت کوئی ایسا مولوی نمیں ہے کہ جو آ کرعبدالوا حد کونکست دے
عبائے۔ ہاں تبادلہ خیالات کا سلسلہ جبینوں چل سکتا ہے۔ آن کل کے
عبائے بڑے بڑے ملما دم ند بی ان بی سے اکثر میرے ہم ببت دہ چکے بی ویت ہو چکے اس دقت مند دان ال میں سے اکثر میرے ہم ببت دہ چکے بی ادر اس آندہ کے ہم عمر جینے علما ہے سب فوت ہو چکے اس دقت مند دان ال میں سے ہرایا۔ کے متعمل کے متعمل کے متعمل کے متعمل کے اس کے متعمل کے متعمل کے ہو کہ کیا ہے۔

مولانا محد عبرالحی ما حب محصوی کے متعدد خطوط میرے پائ اس
وزت بھی موتو دہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ دہ میرے ہمشن کی سنا مولوی عبدالوا بہاری مجھ کیا خیال دیکھتے ہے۔ میری یہ با ہیں سنکر مولوی عبدالوا بہاری مجھ سے دریا فت کرنے لگے کہ مولا نا عبدالمی صاحب سے میری کس مل کا مقا متی اس پر میں نے انہیں بتا با کہ میں تو انہیں کا شاگرد ہوں۔ درموالمند میں موات کے میں نے ادر کسی سے منبی پڑھا۔ یہ شنکرہاری تولوی میں مواجب مولی عین القعنی میں مواجب کے درسکاہ بمقام محمد آ ہے کس دفت تضریف لا کھتے تھے۔ میں نے انہیں بہا یا کہیں درسکاہ بمقام محمد آ ہے کس دفت تضریف لا کھتے تھے۔ میں نے انہیں بہا یا کہیں انہیں برا کے انہیں جا ہوگی عین القعنی ماحب ادر دولوی الرائحسن ماحب مولان الرحم سے پڑھتے ہے۔ تب تو دہ میری طرف کی فذر

خور سے دیجیکو کئے سے کہ بی نے ہی آپ کو دال ویجا تھا۔ ان کے اس کئے

پر میں نے ہی جر بغور ان کی طرف دیجھا نو معلوم ہوا کہ میں نے ہی انہیں کھنو

بی دیکھا تھا۔ بی ہم دونوں میں تعادف ہوگیا۔ ادر مولوی عبدالوا ب

بہاری بڑے اطلام کے ساتھ مجھ سے طے۔ جز کہ نعلیم کے ذما نہ میں دہ مجھ

سے نیچے کی جہا عت میں پڑھے نے اس وج سے وہ کمبی کمبی میرے پاس

اگرا پنا سبن باد کرنے تے اس سائلی انہیں حبال آگیا۔ اِن وجوہ سے

دہ میرے فیراندلیشوں بی سے ہوگئے۔ اور حب یہ بات میرے دور منوں

میں منہ ہور ہوگئ کہ کملکتہ سے جود دمرلوی آئے ہی دہ میری شاگر دی کاافراد

کرنے ہی تودہ بہت ہی خوش ہوئے۔

غرصنک مولوی عبدالواب نے اپ اس سریر شاکر و کوجر مولوی من علی کے ام سے شہر مناا دراکٹر دہیات ل ہیں میری مخالفت کیا گرنا مخاتر ترائی کے ام سے شہر مناا دراکٹر دہیات ل ہیں میری مخالفت کیا گرنا مخاتر ترائی کے ساتھ مخاطب کیا اور کہا صن علی تم مولوی عبدالوا صدما حب کی فات یں ہی مامز ہونے ہو یا بنہ ہی جز کو مولوی حسن علی مذکور کمبی ہی میرے یاس ما آیا مختا اور میری مخالفت کیا گڑتا مخااس وج ہے دہ کچے جواب دو سے دہ کچے جواب دو سے دہ کھیلا دہ میرے دو سے کا اور خاموش رہا۔ اس دقت میں سے تبایا کہ معبلا دہ میرے بیا ہی کسس کیوں آنے لگا۔ دہ قوآب کی تعلیم کے التر سے حبابوں میں میشکر میری شکان کیا گڑا ہے۔

یامشنکر مولی عبدالواب آگ بخولا ہو مجلے اور من علی ہے بولے فینا و فعنب کے ساتھ کنے سے کے کے کہ کیا وا نعی نم ابیا کرتے ہو۔ اگری

ترا مو کو کر مولوی حبدالواحد صاحب سے معانی طلب کرد۔ بیمشنکر مولوی حمن علی تومیگا بکا بوکر ده گیا- اور ناجار دست لبسته بوکر مجه سے معافی کاخوامسننگار ہوا۔ یں نے اینے انغول سے اس کو بھا دیا - اور کما که اس کی عزورت شیس - لیکن بات یہ ہے کہ تم کومناب ن خنا کہ ہم سب سے ایسی بدسلوکی کرنے - اگر ہم سے عمین دسلوک كا برا و كردك توتمارى آف والىنسلىم من سے نياب سلوك كرى گى - اور اگرىم سے برسلوى كرد كے نوابى أكنده نسل سے بي مبلائى كى أميدن ركعنا - تمخيس توبرهاسية مفاكه سارے ياس جوعلى دو ہے دوہم سے ماصل کرکے دکھتے ۔ کیونک ایک ایسا ونت اے گا كہم منہوں گے اور تم علم كے لئے ترسو كے - اورسميں ياد كردگے. الغرون میں نے اسی فلم کی نصبحت آمیز بانوں براینے کام کوئم کیا اور دیجها که سامعین موشهباز بورکے لوگ معمولی عبدالواب ا دران کے مرابیوں کا انتظار کر دہے ہی کیونک النوں نے ال کی دوت کی فنی ۔ بب بہاری مولوی صاحب اور مولوی عبدا نند جھیروی مقام شہاز لور کو دوا نر موے اور میں بھی ان سے دخصت ہو کہ اپنے گھر جها با بهانتك دومرے دن كى كارر دا تى ختم بولى -

تبسرا دن: - معلوم ہوا کہ آج دو پر ناس ہمادی مولوی صاحب ادران کے ہمراہی مستعمباز پورسے بہن بڑیہ دالیں آجابی هے ا در اینے کسی پرسننا رکے گھرد عومت کھا کہ کلکت کی طرفت ر دا نہ ہوجا ہیں گے

اس دونت کرنے والے تغنی نے مجھ کو بھی دحوت دی ہنی ۔ لبکن ہے نک خمباز لور سے مولوی ماحبان کی دائیی بی دیر موفی اس وجسے بی نے اپنے کھریں میں کھانا کھا لیا ۔ اور اس دعوت میں ذعبا سکا -آنوٹ بہاری مولوی صاحب ادران کے ہمرای مولوی عبدا مدتمیردی بلی دیر کے بعد شباز پورسے واپس آئے۔ اور دعوت کا کھا اکھا کر میر گاٹ برجلے گئے ۔ تاکہ اسٹیمر رہوار موکو کلکتہ کی طوف دوان موجاتی اتفا فا میں مبی کسی مزوری کام کے لئے المجر کھاٹ پر حیا گیا۔ اور دلی مولوی صاحبان سے ملاقات ہوگئی۔ میت دیر مکسان سےات جبیت ہوتی رہی ۔ اُخرش میں نے ان کی دعوت میں کردی اور کہا۔ کہ آج میرے ال نبام کرکے کل کلکنہ کی طرف روانہ موجا بیے گا۔ لیسکن ہاری مولوی معاحب نے یہ عذر بیش کیا کہ فلاں دن میرے ایک مقدمہ کی اس مخمفرے - اگرائع بہاں سے دروانہ ہوھاؤں - تو "اریخ مفرره کک ولال نهیل بینج مکنا - اس سےببرا نقریبا ایک بزار دوبيبكا نغفدان موحائے كا اس مرتبہ آب معاف فرائب كسى اورمونعہ یے مننے دن آب میا ہی گے آپ کے بیال عمرونگا - بھر س نے زیادہ ا مرا دینهٔ کیا - ا در وه لوگ اسٹیمر میر سوار ہو کر کلکته کی طرف رواز ہوگئے لیکن رخصدت ہونے دننت دو نوں مولوی میاحبان نے مجب سے اقراد کیا مقا کہ دہمن را بہسے مبانے کے بعدسلسلہ احدیدکی نبست مجے سے مطاو كتابت عزدركري مكے ۔ اورجوا حترا منان بول - ان سے محطلع كريكا

اور حس فذر عمده مسالے اس سلسلہ کے خلاف میں مل سکیس - وہ مجھے تبمثاً منایت کی گے ۔ لیکن بیاں سے مالے کے بعد بہاری مولوی ماحب نے ترابك محواكا فنذ كالمحى ميرے ياس نمبيا ا درمولوي عبدالله تصيروي كوحيند روز مك كيعضط وكتابت كرنے دہے ليكن يونكه ال كے ضلوط مي مرف منعمتهان حميرًا ابونا عقاء اور عالمانه اورمنصفانه بان نموتى طِكِ نناء الله كے دنگ مِن تحقير كرتا مقا اس دج سے بيں نے اس سے خط وکتابت ترک کردی والله المعین بیماننگ تبیرے ون کی

كادروا أي ختم بولى - والله اعلم -

المختصراس حبنك وعبول كے بعد بھي ميں سل له احمديه كنحقيق حتى الامحا كتارا - ادرحيب منتاكة كسيمن لعث نے كوئى كتاب يا دسال سلسله احديم كے خلات تكھا ہے ياكس احدى نالم نے سلسله كى تا تبديس كوئى رساله عم بوایا ہے اس کو منگانا - عور سے پڑھنا اور دلائل کوھ انجہا تھا قادیا كے اخبار الحسكم" اور البدر" سى ميرے نام حارى سفے مولوى نشاء الله امرت مری کے اخبارا ہمدبٹ"کے برجے معی کمبی کمبی مشکا لیتا مقا مجہ س طرفداری بالکل زمتی کیونکرئی إلكل ندهانتا سفنا كه قادیان سبی و أی تقام ہے ادراس میں مرزا علام احرصاحب می کوئی شخص میں مروف ختیت اللی سے اس منتم کی تقیق و تفتیش میں مصروف منا عرف بی خیال مقاکه اگر فی الوانع بیتخص الله تعالے کی طرف سے ہے تو یددرد کارعالم کے مصور حب مانا ہوگا توکیا جواب دوں گا - اسی خون سے مبری مالت می

کسی فیم ک کوشش تخفیق وقعیش کی میں نے بانی نرجیووی ننها بدی کھکر میں بی اس باره میں عذر و فکر کرتا - استخاره دفیره مبی کرنا - اگرچ میں در پر دہ فتیق ونفتيش مين لگا منفا تيم تجي ميري شكايت اطرات وجوانب بين تعيلينه ملي -مرر لاگ یوں تو کھیے نہ کرسکتے سنے لیکن ہرسال عبدین کے موقعہ برمبری فكابت كرنے بيرنے اور انزار ونا بار اوگوں كو محب سے بزطن كرنے تاكم يں عيد كاه يس عيد كى نماز جي المحت ندكر كول مالانكر بيں ہى عبدين ك نمازين يرطها يا كرمًا نفا-ليكن ان كى مثرارت بميشه ناكام دمتي كبونك عين وتت پرجب بس عبدگاه بس بيخ ماتا نوسب سروفساد مفندا ہومیاتا - اوراسرارناکام دہ ماتے۔ چنام کی سال ناس بی صال دا ادرمي لنزرون كاحال دليحتا اورصبركتار فإكدا تتدنعاك بنزي كوكل اسی دوران بی جب حصرت سیح موعود علیالسلام کی دفات کی خبرلنے بين أ في نوئين بهت ممراكيا كبونك بدت مي بيشيكونمان منو فع الوتوع باتى تفيى اورمرى محجه مين نه آنا مقاكم منالفين كوكيا جواب دون كا-لیکن ان ہی دنوں قادیان سے شائع شدہ رسانوں کے معنامین نے میری بهت کچه نشفی کودی اور کوئی نتک دستید باتی ندر ا

### بران مفرم ندوشان و نجاب اوراکا برعله اعساء سطفت گودنجنت

أكرح ملسله احديه كاحقيقت محجه بيكمل كئي منى ادراس سي تشغيم ف طروسترج مدرمبی حاصل موکی نفاتا ہم سچ کے نبکالہ کے اکثر خاص و مام کہا کرتے تنے کہ مبندوسننان وسنجاب کے اکثر مامی گرامی علما اس طریقے سے نفرن کرنے ہیں۔ بیکہ اس کا نام مجی سننا گوادا نہیں کرتے۔ اس لئے بیرے دل بیں اکثریہ خیال بیدا ہوتا عضا کہ شاید ال علماء کی تعقیق بیں کوئی وجہ وتیق اس طریقیہ کے دجیان برحاصل ہوئی مونوجب یک بالمشافدان علماءسے اس طریق کے بارے بیں گفتگون کرلوں۔ برگزاس طربغبر مین داخل مذہوں گا۔ اور معبن اوقات بریمی نحیال آماتھا کہ فاد بان میں جولوگ حصرت مرزا صاحب کی محبت میں دہے ہوئے ہیں۔ ان کی عمل حالت اور روحانی کیفیدے سی عبیشرم خود دیجے لین جاہیے ککببی ہے ناکہ برطرح اطبیان نسکین خاطر حاصل موحبائے۔ بس مرے احدى بونے بيں مذكوره بالا وونوں باتيس مألى تتيں - اوردونوں ايك مفردراز كوها مهتى مفيس - بي مرسال اما ده كرتا كفنا كه اس فيلين كالعليل میں وہ سفر کروں۔ لیکن تعطیل کے مثردع ہوئے سے پہلے ہی میری ابیت خراب مرحانی متی - اور میں ہمیار موجا آما متعا - لیکن مطلق پیروی کے کتوب

بی الترنعالے نے اپنے نصل مناص سے مجھے اس سفر کی تونین عطاکی اور مرى طبعيت بى بغمنل تملك اجبى دبى ربعون اللي فاكسادمندرج ذبل نین دوسنوں کوسائنے لے کرعازم سفر ہوا۔ دا) مولوی امرادعلی و با) قاری دلا ورعلی رس دصانونشی -اول مم لوگ مقام بیمن برب سے روان بوكرست مرككت ببوتع يونكر شناكيا مقاكم مولانا سشبل فعماني اس ونن الحمنوسي بس - اس كے كاكن سے روان موكر يہلے الحمنو كيا - اور دال مرزا كبيرالدين احدها حب سبكرش انجن احديد المعنوكمكان ير وركش برا- اگرچ مرزاماحب این ملازمت برگئے موے منے اور گھریں موجود یہ منفے کیے بھی ان کے تعبائی معاصب بہت ہی فاطرو توامنے کے ساتھ بیش آئے۔ بمبرے برکوس نے ان کو بتایا کہ میری اصل غرمن محمنو آسے کی بیہے کہ مولانا سنبلی صاحب سے مل کر خلیبیں کھیے باتیں کروں اس کے لئے کون سا ونت موزون ہوگا۔ برمنکرا انوں نے اپنی انجن احدید کا ایک مطبوعہ فارم کال کر مولانا مشبل کے نام ایک خط الحصا كمنبكال سے ايك عالم ما رسے نبال تشريب لائے ميں اور خباب سے ملاقات کے خواہ شمندیں برا و عنابت مطلع فرمالی کرجناب سے كن كاكون ونت موز والحكاء يخطحب الحما ماحكا ترميرے ول ميں خیال گدرا که یه وک بیال قادیانی مشهوریس - پس اگریس ان کے ذریع معدلانا سنبل سے ملے کیا تو وہ ہر گز نثرے صدر کے ساتہ مجہ سے نہ ميس سي اوريه بات ميس نے مزرا كميرالدين ماحب كے با درعوريز بر

ظا برکی اور کما که مرحت ایادا بیرمیرے ساتھ کردیں۔ تاکه مولانا مشبل كا كمرتمج وكها كرميلا أوس - يك خود ان سے حسب دلخواه ملنے كى تدبير کرلوں گا ۔ بس ا منوں نے مبی اس تخریز کولیپ ندکیا ۔ اور ایک نوجوان کوجو شابدان کا مجانجه عقا مبرے ساتھ کرد با ، وہ میرے ممراہ مولانا سشیل صاحب کے مکان تک گیا اور مجھے میگر دکھا کر حیاا کیا۔ بیں نے آگے بڑھ کر دیجما کیمولاناکے دروازے پرسائن بورڈ پر ایکما بڑا ہے کہ جوصاحب مجدے ملافات کرناجا ہی وہ جار ہے کے بعد تشریب لادیں اتفاقاً اس ونت میارسی بجے منتے ہیں میں مولوی ا مداد علی کوسائقہ لئے ہوئے جو میرے سمراہ مقے موان استبلی کے جرہ میں جانمینا۔ دال دیکھاکہ موان امیر حسب دلخوا وتنها بنطيع بوست بي - مخفى مذ رسي كرمولانا تشبلى صاحب سے تنہائی میں ملنے کی وج بیائنی کہ سابت میں حبب وہ علی گرام کا لیج کے عربی بروفیسر محقے اس دفئت بن ان کے پاس ایک جوابی پوسٹ کارڈیں يرال الكهم المقاكماس وتت اليلى عليالسلام كحيات ودفات ك بار • بس علماء کے درمیان معنت اختلات ہے بیں اس کے متعلق جناب ك كيادا كے ہے بينوا توجروا؟ النون في اس كے جواب بي اس طرح کی عبارت مکمی متی - فران کریم سے نظام رتوعیلی علبالسّلام کا دفات با نا بی معلوم ہوتا ہے لیکن ہمارے علماد کا فرمیب یہ ہے کہ وہ اسمان پر زمدہ میں اور قریب تمیادت کے وہ مجرد نیایس نازل موں گے۔ انتہیء افرين اندازه لك سكتے بي كرسوال وجواب بيكس فدر بعدہے-

اورامل موال جوان کی رائے کے متعلق مخا۔ لوگوں کے خون سے اس کا جواب ابنوں نے ددیا۔ جب یہی بات بی نے اُن سے بالمشافہ پوھی تو امنوں نے کچے اور ہی جواب دیا مبیا کہ عنقریب عرمن کروں گا علا وہ اس کے میں نے بعض لوگوں کی زبانی مسئا نفا کہ مولانا سنبیل صاحب اس مسئلے بینی وفات میں نے بعض لوگوں کی زبانی مسئل نفا کہ مولانا سنبیل صاحب اس مینی وفات میں اور لوگوں کے خوف سے اقرار منیں کرتے۔ اس لئے کی انتظام کیا تھا تاکہ وہ اقرار کرنے میں خوف نہ کریں۔ لیکن النوں نے اقرار نہ کیا۔ کیونکی کرتے۔ کیونکی جس کے دل میں مذاکا خوف نہ ہو اور صرف انسانوں کا گر ہو۔ ایسے شخص سے حق کا علانیہ اقرار کرانا ہمنت مشکل ہے۔

## مكالمه بامولانات بالغماني

النرمن مولانا سنبل معاصب کوال کی نشست گاہ بی تنها باکر بئی بہت خوش ہوًا۔ اور مجھا کہ شاہد وہ حق کا افراد کرلیں گے۔ کہ واقع حفرت عیبے علیالسلام وفات با جیکے ہیں۔ فاکسار سے ان کے ساھنے عبا کہ السّی مالیکم ورحمۃ العمر و برکا ته عوض کیا۔ جس کے جواب بیں النوں نے وعلی کم اسلام کہا۔ اور بیٹھنے کی تواصع کی۔ ایک کوچ برجو وال بیک ہوئی معلی بیٹھنے کے سے کہا اور میرے مبی جا سے کے بعد در یافت کرتے د ہے۔ کہ وطن کہاں ہے اور کیا شغل رکھتنا ہوں۔ یسنے اپنا کرتے د ہے۔ کہ وطن کہاں ہے اور کیا شغل رکھتنا ہوں۔ یسنے اپنا اور کہا کہ مبدے کا مکان جس حصد طاکب میں ہے دال جناب

كاسا عالم سيترنبس بس اكرجناب اجاذت دب توبنده البي بعن تنبهات عمن کے ۔ نا اس کا عل ہوجا وے مولوی صاحب نے اجا زت دے دی۔ تن فاكسار نے پوچھاكد فاديانى عقائد كے إرسے بين جناب كى كياتھيق ہے . مولوی سنبل معاحب نے فرمایا کہ مذاہب باطلہ میں سے ہے اور یبی اکثر علماء وفت کی رائے ہے۔ پس ئیں نے کما کرجنا ب نے کھی اس ندمب ك نرديدين كجها تخريه على زمايا - يا نهي ؛ حس كے جواب بين مولانا نے فرا یا کدمنیں ۔ یں نے اس بارہ یں کھی کیے نمیں تکھا - کیمرفاکارنے كها كر مكمنا قو مزور مياسي مقار أخر كبول نبي مكما- مولانا في جواب ديا كم مي في من بخرب كياب كروب كيميكسى باطل مذبب كى ترديدى جاتى م تووه مذہب اور پڑھتاہے اور اگرخا موستی اختیار کی جا دے نواز شود بندر بج مٹ ما ماہے ۔ جانٹی میں نے تا ریخ طبری بی پر ماہے دنداد مِن شبعوں اور مُنبوں کے درمیان بڑا حمیگر اعقابِ مُنی حب کمیشیوں کود إ نے کی غرمن سے ان پر جملے کرنے دہے سٹیعہ اور ترقی کرنے مانے متے وروب سنبوں نے سکوت اختیار کیا۔ نب سے شیعان فرد کر در ہونے سے اور ان میں ننزل سٹردع ہوگیا۔ فاكسارف كماكه جناب كى تقرير سے معلوم ہوتا ہے كه ملماء سلفت نے مذام ب اطلم کی تر دید میں جو کتا ہیں کھی ہی دہ بیجا تحقیق علا وہ برا یں نے صواعق محرقہ کے آغازیں ووسوشیں دعمی ہیں ان میں سے

ایک یہ ہے کہ فرما یا درول اللہ معمنے اخدا طهر الفتن اوقال

البدع وسب اصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم بغعل ذلك نعليه لعنهالله والهلاكته والناس اجمعين لا يقهل الله مند فرضاً ولا عدلًا؛ يعنى الخمرت ملم في فرمايا. حب طاہر ہوں فننے یا فرمایا برعنیں ادر کالی دنیا میرے اصحاب کو پس عامم کے کا ہرکرے عالم اپنے علم کو اس یہ۔ بس جس نے نہ کیا یہ میں ادید اس کے معسنت اسکر تعالیے کی ہے اور فرشنوں کی اور آ دمیوں کی زفیول كے كا الله تناك اس سے عباد ات كو نه نفل نه فرمن - انتهى - اور اگر فرفن جناب کی دلیل کوتسلیم می کرلیا عبا وسے نہ میں دیت اس دنت مغيد موماجب بناب تمام علماء مندكو ابن ساعة منفق كرليت واورب كرب فاموش د مناور بغيراس كے نقط جناب كے جب د منے سے كيا فائدہ ہوگا جبکہ مہیشہ مرطاف سے از دبد کی دعوم مج رہی ہے ہوعیاں ہے۔میری یہ دلیل من کرمولاناسٹبلی مساحب نے فاموشی افلنیاد کرلی۔ اور اتنی دین کک سکوت میں د ہے کہ حبب پیمرجواب کی امید باتی نر دہی۔ انوفا کسارنے دومری بات بوجھی رجو بریمنی کد حفرت مبیئے ملیالسلام كے حيات دوفات كے معلى عام علماء بي برا اختلات ہے۔ ادر احدى عنفائد كے لوگ سندو مد كے ساتھ وفات عبلى علبالام فابت کرنے ہیں۔ جب کا جواب دبنا مشکل ہوراہے ۔ جباب کی تعقیق اس بارہ یں کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اس کے متعلق کو فی بقینی بات شیں ک ماسكتى - كيونك ا دهربات نوا و ما قننلود وما صلبود بعنى

یم دیوں نے مر تومفرت عیلے کو قتل کیا اور بدان کوملیب دیا اور اُدھر دلم ان کوملیب دیا اور اُدھر دلم ان نو تقیب میں ہے بینی حبکہ وفات دے دی تو نے مجھ کواے پر در دکار میرے فقط توہی کہان دا اویر ان کے مینی نصادی کے ۔ اُنتہی ۔

ماکارنے کہا کہ اسی عقبدہ کو مغبک کرنے کے لئے اس قدر دور سے جناب کے پاس آیا۔ اب جب جناب ہی فرمانے ہیں کہ کھے عقبک نہیں کہا مارکت نے پاس آیا۔ اب جب جناب ہی فرمانے ہیں کہ کھے عقبک نہیں کہا مارکت نے پاس ہا دُن کہ اس کے لئے کہاں اور کس کے باس ہا دُن کہ اس ہے کہ اس کے کہ مترایک مسئلہ کو معنیک کر لیاجا و سے ۔ چنا کی استوی علی العدش کے سئلے میں حضرت امام مالک مساحب فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیفیت مجھول والسوال عند بدعة والایمان به واجب یہی مجھول والسوال عند بدعة والایمان به واجب یہی استواء کے معنی سب کو معلوم ہیں اور کیفیت اس کی مجمول ہی بینی استواء کے معنی سب کو معلوم ہیں اور کیفیت سے اور ایمان لائا ساتھ اس کے دوجب ہے۔ انتہاں ک

بس خاکسار نے کہا کہ استنوا علی العدد میں صفات ہاری تعلیے
بس سے ہے اور النّدنغائے اپی ذات وصفات کے ساتھ ہے چون و
ہے چون ہے۔ بس اگر استوا علی العدمیں کے بارے میں کہا جا وہ کہم اس کی کبفیر ن نہب مہانے تو ہے شاک مجا وجعزت عیلے علیہ للام اگر جم ایک نبی جلبل القدر متے مرکز عنبس بشر سے متے۔
علیہ لسلام اگر جم ایک نبی جلبل القدر متے مرکز عنبس بشر سے متے۔

اور منز کے نئے حیات و و فات ایک معمولی امرہے ہیں بیسٹلد نظیر استواء على العرسش كى نىس موسكتى - اس بريعي مولا نامسنبلى صاحب سكوت كركيح اوراس فدر دیر مک سکوت بین دہے کرحب جواب کی امبید باتی نہ رسی توسیر غاکسار نے بعد تو تعن لبسیار کے نبسری بات بچھی ۔ جو بہننی ۔ کہ نزولمسيح كى عدمن توليح بخارى مبريمي بهي حسب كواضح الكنب بعد كتاب الله كما عباتًا به اس بين لغفط نزول كے كبيامعنى بين يعفسوسًا بعد تبوت وفات سے کے اور احمدی ٹوگ نو دفات سے ٹابت کرنے کے معدسی اس کومیش کرنے میں حبی کاجواب دینا بدن مشکل ہوتا ہے۔ مولانا مشبل صاحب نے جواب دیا کہ برسب مدیثیں اخبار اعاد سے سی جونفینی نبیرین فاکسار نے کہا کہ اکثر عدشیں نواخبار احادی بی سے میں - منوائز کہاں ہیں اور ہیں تھی توہرت ہی کم فیطع نظراس کے اخبار اعاد کے ہی نومعنی ہونے ہی جہل نوشیں ہی اور کاا م ترمعنی ہی میں ہے مغبر لفین ومفی رطن مونے میں نو بنیں ہے اس یو مولا ا مشبلی نے سکوت فرمایا اور بہ عبیرا سکوت مقامخفی نہ دہے کہ ان کو توں یر فاکسار مولوی سنبلی کی مدح وستانش سی کراہے کیوے عالم كى ستان ايسى بن مونى عبالمية - كرحب امرسي بواب معفول كى كدا ومعقول نه موسكوت اغنبار كرس اوراب نونا المول كا زمان أيرا ہے کرمکوت کرنے کوموجب ننگ وعالم مجتے ہیں - ابیے لوگ اس مثل كے معدان من يو ملآ آن بامث ركر جي نشود" دانشند مقيقت دى

لوگ مجنے ہیں کہ بیسے موتنوں پر سکوت ذکرنا موجب ننگ و عاد ہے یا مرکا لمرکم یا مولوی عارات کی مرکا لمرکم یا مولوی عیارات مرکا مرکم یا مولوی عیارات مرکا مرکم یا مولوی عیارات مرکبات مرکبات میں مرکبات میں مرکبات مرکبات مرکبات میں مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات میں مرکبات میں مرکبات میں مرکبات میں مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مرکبات میں مرکبات میں مرکبات میں مرکبات مرکبات میں مر

مولا نا سنبل معادب سے با نبی موسی رہی تخبی کر بچا کے ایک ایک شخص معمر ومعمم آگئے جن کو بیں نے ان کی صورت سے نہیجانا - اسی عرصہ بیں ادر سی دس باره آدمی با سرمے آکہ فرش ذبین برسیم کئے جونک مولانا سنسبل صاحب نے اس اول شخص کو بہت اس از کے سانفہ بھھا با اس وجہ سے میں نے مجعا کہ یتمف ہیاں کا کوئی معزز مولوی سے بس حب میں نے ان بزرگ سے ان کا اسم گرامی و دولت خانہ دریا فت کیا۔ نو اہنوں نے فرما یا کہ ٹونک اس پر بس نے کہا کہ دہی ٹونک نا جوایا ہے چھوٹی می سلامی ریارت ہے۔ میری طرف سے یانفنیش مسنکر انہوں نے کو ٹی جواب نہ دیا ملككسى فدر رُشرو سے بو كئے -جس كى وج بيس نے كچھ نہ بھى بيانتك گفتگو ہوئی کر اُن دس بارہ آدمبول میں سے اباب شخف جو نیم مولوی سا نظراً ما عضا كھڑا ہوكہ ادب سے كينے لكا كه آب كے مفاطب موليانا مغتی محد عبدا تند صاحب تونی بین بیشنکریس محط ک ای ادران سے مصافحہ کرکے کہا کہ آپ تو اس وفت میرے لئے ایک فعمت غیرمترفلہ میں کبونے خاکس آپ کا نام نامی بہت دنوں سے سنتار لا اور آپ کیملا قات کا بڑا اشتیان رکھتا تھا۔ آپ کے تھنوبیں فی عبانے کا مجھے ومم د محان معى د مغنا مفتى صاحب ممدد ح في مبراحال دريانتكيا-

میں نے انہیں می وہی جواب دیا جبیامولانا سنبلی ماسوب کودیافھا مرت اور میند کشبهایت کے مبیش کرنے کی اجازت طلب کی ۔ لیکن میری یہ در حوا مسنكروه تحجه كمفيراس تنشئ اورصاف فغطول ببس اعبا ذات نددى اس بد مولانا سنبلی صاحب کسی فدر مسکرا کر کہنے گئے کہ مولوی صاحب کو اُور ترکی پھینا سبب فظ فادیانی مزمب کے منعلن کیے دریانت کرنا ہے بیمسنگرمفتی ٹونکی صداحب کسی فدر زم بخندی کے ساتھ بام سنگی گویا ہوئے کہ فادیانی مذمب کے منعلیٰ کیا او جھیں گے ۔ان کے اس سوال كُوبَي في اهاذت يرحمل كرك كي يوجهنا منردع كيا- جنائخ رسب سابيل بیں نے کہ کہ جناب نے فادیانی مذہب کے ردیس کی کھے انکھا ہے۔ النوں نے کہا یہ شبس بی نے معرکہا کہ کبوں شبب سکھا میں نے تو آپ كا بستخفا مرزا صاحب كے خالفين كے بعض معبن فتا دى كھير بي ديجها ہے۔ ٹونکی مولوی عماحب نے کہا کہ مجھے مرزا کے مذمب کی تر دید مکھنے ک فرست ہی منبی ہے - مرزا صاحب کے خیالات کی تزدیر کرنوالے ادر بدن سے لوگ ہیں ۔ جہائے مولوی محد حمین بالوی نے بدت مجھا کھا ہے۔ بہلے تو دہ مرزا صاحب کے مربد منے بھرمنا لف ہو گئے۔اس پر میں نے کہا۔ بی نے آب کا تھا ہوًا ابک رسالہ خرمیت غراب پر دھیا على اوريه نهايت نعجب كي بات م كبون كواكون كهانا بع بناي کھاتے ہی نہیں کھا تا ہول اورنہ کو اکھا نے والاکسی کومیں نے دیجیا ہے دی بندی جمٹ املز غراب کے بانی مبانی ہیں دہ لوگھی نمبر کھاتے له کی کے وام ہونے پر

فظ ایک وحی بات ہے کہ مندسے اس یرادمے ہوئے ہیں -اس برآب کورد کیھنے کی خوب فرصنت ملی ا در ادھر ہزار دی ملکہ لا کھول آ دی آپ جیے بزرگوں کے نتا دی کے مطابق کا فرہو دہے ہیں ۔ عجر مجما ہے کو رد تھے کی فرصت نہیں ملتی - اس پر او نکی مولوی ماحب مترمندہ سے ہو گئے ادر دین مار مرتبی کئے کھے خور کرتے دہے اسے میں مولا اللی صاحب أي كلم كلارے موستے اور اپنے طازم كوهكم د يا كه كرے كىسب کھڑکیاں کھول دے یہ ادرہاری طرف مخاطب ہو کہ کہا۔ آپ لوگ اتھی طرح بائنی کرلیں۔ بی ماہر حاکر مبیقتا ہوں اور تھر ماہر حاکر ا کی عیار یا ٹی برجو برآ مدہ میں بڑی منی مبیخے گئے - اور یو ل کہنا جیا ا كركوبا ايني عومن الأساد وسيكارميرك لئے حيور اكرائي مان يجالے كَنْ واب من في يهرمفتى لوكى معاحب سے يوجها كراج اجناب مبات ووفات عليلي على السلام من آب كى كبارا في بهاس كالجم جواب من دے کر وہ جب ف اول اعظے کر مدینی علیالت لام کی وفات سی اگر نابت موجاوے نومرزا صاحب کواس سے کیا فائدہ - اصل کھام تو ان کی بوت بی ہے یں نے کہا کہ مرزا صاحب جس تسم کی بنبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں تر بمب تحیہ تباحت منیں رنجھتا کیونکہ ان کا دعوی نبوت غیر نسر معی دنل آل کا ہے اس کی اقتناع بر کوئی لو شری دلیل بیش منبی کی مانی - اور اکا برملائے کرام نے بی اس کے جانكا اقرادكيب، مثلًا نيخ أكرف فق مات مكة بم درا مشوان

نے البواتین والجوا ہر می - اور ملا علی قاری لے موضوعات کبیر میں - اور الینخ محدطا برحنی نے مجمع البحاری . ٹونکی مولوی مساحب نے کہا کہ ا*کس* امتناع بر فران وعديث بين دلائل قاطعه موجود بيرجن مع سرفسم ك نیدت کا امّناع بعد انخفرت سلعم کے نابت ہوتا ہے بی نے کہاکہ احیا لہلے فراً ن کرتم سے دیجھا جائے کرکونسی ایت الیی ہے حس سے مراب تنم کی نبوت کا اتناع بعد انخفرت صلع کے ناب موالا ہے۔ النوں نے بیمشور و مذکور آیت پڑھ وی ۔ مَا کَانَ مُحَتَّدُ اَ بَا اَ حَدِهِ مِنْ رِّجَا لِكُمْ وَلْكِنْ رُّسُولَ اللهِ وَخَالَمَ النَّبِيْنَ بعنی منیں ہے محمد ایس کسی کا مردوں سے نہار سے لیکن وسول ہے د ﴿ أَللَّهُ كَا اور فَا نَمْ بَعِنْ قَرْبُ نِبِيول كَا - بِن فَي لَهُ لَهُ يَهِ آيِتْ نَوْ فِي فِي زَنِيْ مع كاح كے إرك بن م النوں فى كما إن - بين مين في يوجيا -کاس آیت بی لفظ لوث جوکار استندراک ہے اس کی وحرالترا كباب اورلفظ رسول اللداور لفظ فاتم النبيين كاعطف ككفيت كيا هے اور يه دونوں معطوف اورمعطوف عليه مقام مدح ين وانع بن يا منعام ذم مين ، ليكن أو يح مولوى ساحب في الى موال كعجوا سے بیلونہی کی ۔ اور صرف لفظ خاکم النبیتین کو معیمے اور خاکم النبیب > كو بار بارخاتم النبيتين كيت د ہے . ئي في كما كه وف مت كوند كرسائة ادا يجيء النول في كما كم زبر سيمى أباب اورزبر ہمی آیا ہے۔ اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں میں نے کہا کہ و مگر

آب جس مصحف عبید میں تلادت کرتے ہیں اس میں کیا تکھا ہے زیر ے یا زیرسے ۔نب النوں نے سی تعلیم کیا کہ وال زبرسے می مکاہے ادر میں نے بوجیا کہ لفظ فائم کے معنی گرکے ہی یا نہیں توا نہوں نے اس کومین کیم کیا ۔ اور با وجود ان دونوں ا فراروں کے لفظ خاتم النبيين كے معنی اخرنی كرنے سكے ، بي نے كها ان الفا ط كے معنی آپ نے جو آخر الانبسیاء کئے ہیں اس کی کوئی دوسری نظیر کا مستندعرب سے آب د کھا سکتے ہی اس کا تو کھے ہوا ب انہوں نے نہ دیا اور حبث كديل كمعدميث لربعيت بي تومات لانبى بعدى آكيا ہے ميں نے كماكم اس کے آب کیا معنی کرتے ہیں - النوں نے کہا کہ اس کے معنی تو ہرت سی واصنح میں ۔ اسم نکوہ تخت میں لائے نفی عنبی کے جب وانعے ہے نباز مرور نفی استغراتی کے معنے ہونگے۔ یں نے کہا کہ امادیث میں استم ك تركيب كثرت سے وانع مي اور برحيد نفي كسنغواتي كے معنى بني سکتے ۔ جنانچ ایا مدیث اس طرح مردی ہے کہ لاابیمان لمن لا امانة له ولادين لمن لاعهد له - سين من ين امان سنبر اس كالمجيه ايبان نسب اورجس مي وفائد وبيمان مين قول قرار شب ہے اس کا کوئی دین شیں ہے۔ انتہاں۔

ریجیئے ان دو ان فقروں میں اسم بحرہ نخت بیں لائے نفی عبی کے دانع ہے ادر نفی استغراقی بن شیں سکتا ، کبو بکہ اگر بیاں نفی استغراقی بن شیں سکتا ، کبو بکہ اگر بیاں نفی استغراقی معنی کئے عبائیں توجوشض اما نت بی بنیا نت کے۔ اکس کو

به ایمای معنی کا فرا ور مجر شخف اینے نول و فرا رکو تورا سے گا اس کو ب دین معنی کا فرکسنا پڑے گا۔ مالا کی مقفین و مثراً ج مدیث اس صرمین کے ایسے معنی شیس کرنے · چنارنیہ شاہ ولی الله مما صب محدث دہلوی نے بھی حجة العُدا لیالغہیں ایسے معنی شیں کئے ملکہ نغی کمال امیان ونفی کمال دین کے معنی کئے ہیں ۔ بس اس کے مطابق اگر مدیث لانسبی بعدی کے جی معنی نفی کمال مبوت کے کئے جا دیں تنب کھے می اشکال باتی منیں دمت . ملک بات کلفت یہ معنے ہونے ہی کہ انحفزت معم نے فرایا ہے کربرے بعد کو ئی کا بل بنی جوماحب کتا ہدوماحب ىترىعبت دماحب بون مستقله مونىين بوكا - بس اگراب كالبدكونى نی غیرتشریعی اورط تی مٹریعیت محمد تہ کے اعزنت ہو ا در انحفزت مسلم کے کمال اتباع سے نبوت حاصل کرنے دالا ہو تواس کا امتناع اس مدیث سے کس طرح نابت موسخنا ہے۔ اور اگر میرمجی آپ مند كي ادراس سے انخفرت مسلعم كے بعد منى كے آئے كا المناع مطلق تابت كرنا عيابس نوليك آب امات ميں خيانت كرنے والے كے کا فرہونے کا ادر عہد سنکن کے إسكل بے دین مونے كا فتولى عنايت كرس و توهير و يحفاها سُے كا - يركنكرمفتى صاحب واس باخته مو لكے . اورداں سے اکھکر ہا ہرمولاناستبل صاحب کے ہیں حابیہ اور م نے دنت دبی رابان سے یہ مجی کتے گئے ۔ کوایسا ہو سے سے تواپ رب بو کھے جی میں آدے کمرسکیں گے ؟

دورے دن ہیں فرنگ محل گیا۔ مفصود بدیخنا کہ حفرت مولانا محدیدلی صاحب مرحم دمغفور کے دا باد سے ملول ا ور مولانا مرحم کے گھر کا حال در ایفت کروں لیکن وال جا کر معلوم ہٹوا کہ وہ گھر ہی نہیں ہیں اور کہ بین بہر گئے ہوئے ہیں۔ بیس ا ل کی خلاش ہیں مولوی عبدالیاری منا کے بیاں جا کی جولوی حبدالیاری منا حب کے بیاں جا کینچا۔ مولوی حبدالیاری صاحب نے اس دن عبل ب کی دوا استعال کی تھی۔ بھر بھی ان سے کھو باتیں ہوئیں ا ور وہ بھی ہیں نے اس خوص سے جھر ا کہ نا انہیں معلوم ہوجائے۔ فقط اس بات کی بناد پر کہ ان کو معلوم ہو کہ ہیں بھی حصرت مولانا محد عمدالی معا حب مرحم بناد پر کہ ان کو معلوم ہو کہ ہیں بھی حصرت مولانا محد عمدالی معا حب مرحم و مغور کے میں بھی حصرت مولانا محد عمدالی معا حب مرحم بناد پر کہ ان کو معلوم ہو کہ ہیں بھی حصرت مولانا محد عمدالی معا حب بات بات

میں مجے کننے کہ مولوی صاحب آب معفول آ دمی ہیں۔ عال کھ بی نے ال كوي معفوليّ في المرنسي كالمنى و الغرض بالول بالول بس حصرت مرزا صاحب علیالتکام کی ابت بھی در میان بی بات آگئی مولوی عبدالبارکا ماحب كمن الله مين قاديا نيول سے گفتگو كرتے ونت مسالم عيات و دفات مسے سے گفتگونٹر وع شہر کرنا کیہ میری گفت گومرزا صاحب کے دعری حمدومیت بر کے دلائل سے مثروع مونی سے میں لے کما کہ یہ نری ا الوكون كاطرات ب-علمائ الملتحقين تو مركز ايسا النبس كرف ملكوان كافرمن توب ہے كرمسئل حيات ميس كو پہلے دائل فويد سے ابت كريں حب سے رب بھیڑے طے ہوجا دیں ، لیکن مشاید حیا ب مربع کے دلائل قریم آب کے پاس منبی میں اس وج سے ابسا نمیں کرنے ورز ہرگز البی مجے داہی نرافتیاد کرنے۔ امنوں نے کما کرجس طریق سے نمالف ا بر بر بر سے معلومی اسی طرف کو اختیار کرنا علی ہے۔ یں اسی طرف کو اختیار کرنا علی ہیں ہے۔ یں اسی طرف کو اختیار کرنا علی سرب کے کہا کہ مبرے نزد کا نے توجیات میں بھی دلائل نویہ حیات میں اسرائیل آب کی بھی اسرائیل آب کی باس موجو د مبول اندول نے کہا کہ حات میں کے باس موجو د مبول اندول نے کہا کہ حات میں کے باس موجو د مبول اندول نے کہا کہ حات میں کے باس موجو د مبول اندول نے کہا کہ حات میں کے کہا کہ مات میں کے کہا کہ حات میں کے کہا کہ حات میں کے کہا کہ موجو د مبول اندول نے کہا کہ حات میں کے کہا کہ حات میں کے کہا کہ حات میں کے کہا کہ حال کے کہا کہ حال کہ حال کے انداز کی موجو د مبول اندول نے کہا کہ حال کے انداز کی حال کے انداز کی کہا کہ حال کے کہا کہ حال کی حال کہا کہ حال کے کہا کہ حال کہ حال کی حال کے کہا کہ حال کہا کہ حال کے کہ اورمرزا صاحب کس طرح ممدی مو گئے؟ اس سوال کے آنےہی فادبانی لوگ بہت علد لا جواب موحاتے ہیں - بخرب سے ایسا ہی معلوم بوا ہے یں نے کما کہ وانف احمدی ہوگا نو وہ آید سے دلائل و علامات مدی طلب کرے گا۔ اور اس وفت مشکلان آب ہی ہے آ پڑی گے

مولی عبدالباری ما حب نے کہا کہ جمدی کے ناہات جی ہم اسی سے دیا کی گے میں نے کہا کہ بھر آپ کیا کام کریں گے۔ اسوں نے کہا کہ ہم جہدی کی علامات برجرح کریں گے۔ بی نے کہا کہ آپ کے لئے رب سے بخرط ان ق از بہ ہے کہ آب اس سے کہ بیں کہ دور بین یا خورد بین سے آپ کو دکھا دیو کہ جمدی کیا ہوتا ہے اس موقعہ کے لئے خاتی نی نے خوب ہی کہاہے ع

الضا ثنها لنندودفاهم بالآخرس نے کما کرجتن بانبی آب نے ارشاد فرائب دہ بالک ارجبت ك إني تعين اس مي حق بوكي دحق طلبي ادرخينيت الله نام كونه كفا أب نے ذرائمی عور سنیں کیا کریشخص فی الواقع مامور ومرسل من اللہے یا منیں اس دنیا و اہل دنیا نے تو اکی جم غفیر ابنیاء و مرسلین کو اسی طرح رد کرد باہے مبیسا اس ونت آب نے ۔ اگر فی الواقع یہ تنحف مامور من الله كقاتب توجين لوگون سے اس سے مخالفن كى اب کے جہنم کی دا ہ صاف کی ۔ العیاذ با تلدمن ذالا بیماس آخری کا م کا کی بواب مولوی عبدالبادی صاحب فے مددیا۔ المختصراس فدرگفت كو بعد حصرت مولانا عبدالى ساحب مرحوم كے نواسے آگئے۔ خاكسار ان كى احوال كيرسى بي مشغول موكيا اور اس طرح سلط گفتگو فطع موگیا - مخفی نه رہے کم مولوی عبدا لیاری صاحب ے گفتگر ہوری تھی نواس وفنت ایک فرجوان عبالتکوریم مکی کی دنت بول المعتاعة ليكن بسف اس كوبا قابل خطاب كولى والمندي

النرص ولا سے رخصت ہوکہ میں نے دولی عین القفاۃ ما حب سے طفے کہ کوشش کی۔ لیکن جو بھ دہ دن یوم جمعہ تھا اس دج سے قبل نما نہ مجمعہ ان اس حاقات مربوکی۔ اور لعبہ نماز جمعہ اگرچ ما فات ہوئی۔ لیکن وہ ان بانوں کی طوت متوجہ مذہو ہے۔ اور گریز کرتے دہے۔ اخر میں ولاں سے اُکھ کرچلا آیا۔ اور اسی دن لکھنڈ سے دوا نہ ہو کوشام کوش ہجما نیور ہو ہی جماں جناب سے مقاد احمد معاجب احمدی کے کمان پر تیام ہوا۔ وہ نمایت من طر و توا منع کے ساتھ بیش آئے اور اسی مقیم رکھا سے دفار احمد معاجب احمدی کے باصرار تنام ایک دن اپنے باس مقیم رکھا سے دفار احمد معاجب کے باس حالے کی ایک دج بر میمی ہوئی۔

كه جناب مفتى محرصادق ص

نے خاک رکو ایک مرتبہ انکھا تھا کہ اگر مولوی احدر مناخاں صاحب
بربلی سے بلن منظور ہو تو پہلے شاہجہا بہور کے سید ممتار احد ماحب سے
ان کا حال در یا نت کر لدینا۔ بیس ان سے مولوی احدر مناخا نفاحب
کے حالان جس فرر بھی ہو سکا۔ در یا فت کر کے شاہجما ببورسے بریل کی طوف دوانہ ہو ا۔ ادر شئم کو دل بہنچ کر سرائے بیں ہجا اُنزا۔ دوسر دن مکومی مولوی ا مدا د علی صاحب کو ہمراہ لے کرمولوی احدر منافال ماحب بریلوی کی طافا نت کوچل برطا۔

## مكالمها مولوى اخرر صاخالصا برلوي

مولی احررمنا خانفاحب کے مکان پرمعلوم ہڑا کہ وہ بیرکو بہر تشریف ہے برکبین بیت عبدو اپس آجا دیں گے برکبین وہ تقود ی ہی دیریں والیس آگئے اور تحبیط اسلام اوراحوال پری کے بعد وہ خود ایک کوسی پرمبھ گئے اور میرے بیٹھنے کے لئے ایک اور کرسی منگادی ۔ میرا دھرا دھری باتیں ہو نے لیس دیونبدیوں اور کرسی منگادی ۔ میرا دھرا دھری باتیں ہونے لیس دیونبدیوں سے جوان کی سخت مخالفت منی ۱ سی خصوص بی بھی کھیے باتیں ہوئی اس کے بعد میں نے ان سے دریا نت کیا کہ مرزا میا حب فادیا نی کی اندیا نی کی اندیا نی کی اندیا نی کی اندیا ہی کہا ہم نا ہم کی کیا تعقیق ہے اور ان کو آپ کیا تعجینے ہیں اس یہ اندیا کی کیا تعقیق ہے اور ان کو آپ کیا تعجینے ہیں اس یہ اندیا کہ مندرج ذیل لمبی تھیب منروع کردی۔

## تهمب دمولوى احمد رضاغا نفيا

گراه مانت بی اورنه وه مم کو گراه مانت بین - ملکسب کی ين عبائي عبائ بي جيسے حنفيٰ شافعي مالي حنيلي ميرزا صاحب فادبان كوسم بيلے فعم عالفين بي سے مجھتے ہي اس سے ہم ال كے حالات والهامات كو الكل منين و يجفة - بين ف كما - كرآب كى اس فهبيد بس کلام رفے کی گنجائش ہے لیکن بیں ان بیں کلام کرنا شبی با منا۔ کیونکہ ان سے مبری کوئی غرمن منعلق نسیں ہے اس ونت میں آب سے صرف یر دریا نٹ کڑنا ہوں کہ آب جومیرزا منا كونسماة ل مخالفين ميس مصے شمار كرنے ہيں اور ان كو دائرہ اسلام سے بالک خارج محصے ہی تومیرزا صاحب میں کوئنی الیی إت بإنے ہیں۔جس سے آپ ان کو بالکل دائرہ اسلام سے فارح كرد م بي " فرما إلى كردور عباف كى عزورت نهيس فعظ أن كے دعوی بنوت ہی کو اے لیجئے۔ کدکس ہے باکی کے ساتھ این نبس بنی کتے ہیں اوران کے اتباع اب نک دہی گبت گا رہے ہیں تمام الرن محمدية كے نز ديك بعد الخضرت صلعم كے دغوى نبوت كفرب بو قرآن وحديث واجماع امت سے نابت ہے۔ بن نے کما که میرزا صاحب، نے جس نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ فیرتشریعی ظلی مے جومیرے خیال بی جاری وجائزے اگرا ب کہتے ہیں۔ كد كنبائش نبي نواكب ولائل وكهائبس اوسمحها أيس مس عزور مان لُون كا - ابنون سف كهاكه تمام د لائل شرعيد مطلق دا تع بوعيمي

آب ان سے نبوت غبرتنزیعی اورظل کا استثناء کھال سے کالمنے ہیں میں سے کما کہ استنتا کا موقع خرد آپ کے دلائل ہی دبنے ہیں۔ ہیں با وج وجیرا لیا نہیں کرنا جہالنجر آپ کے قوی زین دلائل میں سے فراً ن كريم كه الفاظ من تم النبيس بن ان من توامتناع بنوت كاذكر ہی ہمیں آب لوگ زبردستی می ان سے ایخفرن صلح کے بعدا مناع بوت مطلف کے معنی کا لئے ہیں اور اس ترکبیب کی کوئی نظر مجی کلام مستندع ب سے نہیں دکھا سکتے۔ میرحدیث منربین سے جو واضح ترمن دلیل آپ کے اتم یں ہے لانبی بعد نی ہے ادراس سے آب اوگ زبردستی نفی استغراق کے مصفے کا لینے ہیں مالا کے حدثیوں یں اس ضم کی نرکعیبیں کر ت سے وا نع بیں اور مرحکانفی استنزانی کے معنی نہیں ویتیں - مثلًا یہ عدیث کر لاایمان لمن لاامانة اله و لادبن لمن عهد له المنيس كي المنت شين اس كا ابیان مجی سنیں ہے اور صبی کاعمد وسیان و تول و فرار شیب ہے اس کا کوئی دس حن بھی شیں ہے۔ انتہا ۔

اس مدیت میں نفی استفراتی کے معنے ہرگز شیں ہیں اس کے معنی نہیں کتے ملک نفی کمال کے معنی کرتے ہیں اور یہ معنی مدیث لانبی بعدی میں کرنے سے بخولی گنجا کش استثنا نبوت نیم نشریعی وظلی کا محل میں کرنے میں اور الم محل کا محل میں اور الم محل ال

البوانين دالجوابر مي اورشيخ محدطا سرمجيع البحاريس اور ملاعلى قار موهند عات كبيري كنے ميں كم الخفرت ملعم كے معد غيرنشر بعى بنى كا آ نا خانم النبيتين كےمنا في نبيں ہے يہ آپ كے اجاع جعلى كوهبى تولد تا ہے " میری بانفر برسنکر دہ بدسواس سے ہو گئے اورمیری . تردید سی اور نوعجه نه کیه سکے - نا جارہی کنے لگے که آنخفز ت صلعم کے بعد امتناع نبوت کے دلائل کوکبا آ ب مخقیر کی نظرسے دیجیت ہیں۔ یں نے کہ کہ استنففراشد۔ ہرگزیں دلائل فرآن و مدیث کو تحقیر کی نظرے نہیں دیجھتا ملکہ برایاب کے معاد کوظا مرکزا عابهًا بور- آب نابت كي - كه براكونسا لغظ شخفير به دال به. العیا ذیانلد-میرے خیال یں جو کوئی ابیا کے دو میرے زوریا فَا بِلِ اخراج از دا رُہ اسلام ہے تب النوں نے کہا کہ اگر آپ لائل قرآن و حدیث کو عظمت کی بھیا ہ سے و عجیتے ہیں اوران ہیں سجیدگیاں منیں بیداکنے ترکی آپ کو اصل انت تناہے دیتا ہوں . بی نے کها بہرنٹ خوب بیبی نوبیرا مین مفصدہے آپ دا تنج طور پر فرادیں يس مولوى صاحب في أوا يا والله نقاط ابني كام ماك بن فاما ب مَاكَان مُسَمَّدُ أَنَّ أَ مُا يِمِنْ رِّجَا بِالْكُوْ وَلَكِنْ دُسُولَ اللهِ وَخَالَتُمَ النَّبِدِينَ العِين نبي معمد إب كيَ مردوں سے متارے لیکن رسول الند کا ہے اور قرنبیوں کے انتہا اس ا بن سرنفی می جلفظ خاتم البّبین ہے یالفظ بعد الخفر سیم

بنی کے آ نے کے مف المنساع پر عموالا قاطعے ہے کوئی بنی کسی فسم کا ىعد الخصرت معلم كے شبس أسكنا . ا در اگركو نى كسى نسم كى نبوت كادوى كست و و بانك كا فرب اورداكه اسلام س إنكل خادج ب تبين في كما كم كيا اب بنده سي كجيم عرمن كرسكنا مي ومايا كبيت سس بین فےعرف کیا کہ یہ تراکب کومعلوم ہے کہ آ بن سرلفہ مذکورہ بی بی زیزیب کے کاح کے اِدے میں ہے النوں نے کہا ہاں اس س كياك - بي فك كه اس آيت منزيف بي بوكار ليف حرمت استندماک وا نعے مواہے ۔اس کی وہم اسسندراک کباہے بیان فرادیں ۔ مولوی صاحب نے کہا کہ احجا میں پھر بتاؤں گا۔ المجى الغاظ خَانَامَ النَّبِيِّنَ يرغوركيم بين في كما برن الجماء فرائيك كرسمله خالم النيبين مفام مدح مين دا نع ب بامفام ذمين النوں نے کہا کہ مقام مدح میں۔ نب بیں نے کہا کہ اب لفظ فائم النّبيّن كمعنى بان فرا دبى - بظاهراس حلم بى ووسى لفظ مي عنائم اورنبین اورطاہرہے کہ نبین جمع ہے لفظ سبی کا۔اب باتی ر لفظ خائم كے معنے - يس فرا بيے اس لفظ كے كيا معنى مي النول و في كما كه الله كمعن مين فهر كبي سن كما بدت نوب ويس فاتم النّبيّن كے مصنے موسئے مرتبيول كى اب فرمايئے - اس سے كباراد ہے انوں نے کہا کرس بیوں کے بعد آخری بی ریں نے کمارک آخری کس لفنل کے معنے موسئے ۔ اینوں نے کہا جب ہم فتوی و غیرہ

سکتے ہیں نورب سے اخریں مرکتے ہیں۔ بیں نے کہا کہ سبحان اللہ کیا آب كانعل عبى دليل موكيا - النون في كما كرنقط بي كيا ربرى تو ایساکتے ہی یہ نوایک عام دستور کی بات ہے میں نے کہا کرب کماں ایساکرنے ہیں۔ ایک بئی ہوں میں توالیا ہیں کرنا۔ میری عادت ہے کہ دہنے طرف حاسمنیہ برفر کر دیتا ہوں اور ایساہی اور بی بہت سے لوگ ہی ماروا اس کے بادستاہی عملداری سے لے ک انگرنے علداری کے بہی دستور ہے کہ سرکاری کا فندوں پرسب سے اور فركتے من - نوكيا فقط آب كى عادت اور فعل كے مطابق الله تعالى ف فراً ن مبيد بي لفظ خاتم النبين نازل فراياب اس کا جواب تر وه محید نددے سکے- اورجب دیکھا کہ برنج تبت منی ہے تب محیث مدین لانبی بعدی کی طرف رہوع کیا۔ مي ناس كم خابل بي حديث لوعاش ابراهيم لحان صدّ یغنا بسینا برش کردی - تعنی انخفرت صلعم نے فرمایا۔ کہ اگرمبرا مبطا ا برامهم زنده رستا نوالبته وه منی موتا - انتهیٰ -

انوں نے کہا کہ کلہ کسو کے انحت کا وفوع عزوری نہیں ہے میں نے کہا کہ مل الوقوع توجہ بی اس سے بھی میرامطلب عاصل ہے کیونکہ اس نفر تو ٹابت ہوا کہ آنحصرت علم کے بعد بنی کا آنا مکن ہے و هدندا هو صرافی ؟

المختفرمولوى احمد دمنا منا صاحب سے گفتگو کرتے کرتے

برت دیر بہوگئی متی ۔ اور بارہ بی جی صفے۔ ان مادگفتگویں بعف اد فات مولوی ما عب کاچرہ لرد بہوجا نا مخا ۔ ان کا بی حال دیکھکم مرلی ا مداد مل جرمیرے سا مند تھے گفتگو ختم کرنے کے لئے مجھ سے افثار بران ارہ کرنے جائے ہی سے افتار ہے بات ہی بدت عرف ہو جی اعقا اس جر ان ارم کرنے ما مند تاجی بدت عرف ہو جی اعقا اس جے بعن رسالہ جات کے دول سے دخصت بڑا ۔ ادریہ فغرہ میری ذبات بولوی احدر منا خانعا جب کے برائد گفتگو کے وقت ان کے مدرسہ کے بر منفار شحر فنا من ما حب کے سا غذر گفتگو کے وقت ان کے مدرسہ کے مردم کے احداد میں میں ما کی طرف من کر میں ان کی طرف من جو کی سے مردم کے برائی کھنگو کے وقت ان کے مدرسہ کے مدرم کے ساختہ کو اور میں میں ان کی طرف منوج کر سند اور میں میں ان کی طرف منوج سند ہوئے ۔ میں سب لوگ اعظم کو دھو اُدھر اُدھ

میں ہیں واں سے رفھ سن ہوکر اپنی جائے قیام بینی سرائے کور پی آیا ورکھ افید سے فارغ ہوکر مولوی ا مدا دعل و دیگر ہمرا ہمیوں کوساتھ کے کہ امروم کی طرف دوانہ ہوگیا ۔ اور شام کوجنا ب مولوی سرجم مراس معا حب کے مکان پر جائینی ا امنوں نے بڑی فاطر و توامنع کے ساتھ ہیں دو دن کک مطرا رکھا ۔ امروم جانے کی غوض بیمتی کے مولوی محمر احس صاحب کے بعض رسا لہ جانت میں اکثر حوالی شنگ کے اروم ہی مجھے کھے ضاحب کے بعض رسا لہ جانت میں اکثر حوالی شنگ یارہ بی مجھے کھے شہبات سنے۔ اور میں ان کی معیمے کی جان ایکن بوج کیمیر شنی اور

اللالت کے مولی سید معدالی صاحب کے تواس درست نر منعے-اس الت عبارات مطلوب كت منفوله عن كال ذمك واور كالن كيدان ك بدارت مبی جراب دے مبی منی - اور تمام نوا کے حبمانی صنعبف مو گلے يقے جب كھيے كى مرورت بونى نوره دبانى بتات ما كے اورانك فررند محديبفرب ماحب سكف عاض كبي ايسامي مونا كران كاابك برامنظی میں نکھنا نغاجس کے بارہ میں خودہی مذا فا کہا کرنے مفتے کہ ا ندما الاست برابجائے " نبرے دن ہم امروبہ سے دہل کی طرف روان مر سینے وال بہنچ کرجاب میرقائم علی معاجب کے محصوبات ادررات كوريناك ال سے بالبس ميونى رہيں ۔ صبح كے دنت ہم مبع مسائی دعیت کے لئے گئے اور وال سے جناب مولوی عبالی صاحب مولف تفسير حفاني كي ملافات كوان كے مكان كي طرف عل بريد - دال عباكرمعلوم مؤاكره وه مكان يرتشرلف نهي ركفين ملکہ شواحہ تبطاب الدین ملمے مزار کی زبارت کو گئے ہیں۔ دو کھنٹنے کے تعبر وال سے وابس ابن کے ۔ بس ہم نے ول میں حیال کیا کہ اننی دیر تك يما ل بيفكركيا كري محد اس عود بين مكيم اجبل ما ن صاحب، مصطب كى سرجى كلب - وإن عاكر دعجماك ذن ومردكيم سے الويا ولى إزار لكا بؤام يانظاره مم ديناك ديجين رب ادر دال بمینی بینے دو بیرکا وقت ہوگیا ۔ بچونکی یہ وقت امالب عقااس لنے مولوی معبدالمی صاحب کے مکان پر اس دنت نہ گئے اور سیدھ

اپنی اقامت گاہ برجیے آئے۔ بعد نما ذهرمولوی عبدالحق ما حسے بلنے کے لئے بیں معیرمیلا .

مكالمه بامولوي عبالحق صنامولف تفسيرهاني

ادر دال ما كرد كيما كرمولوى صاحب البن ديوا ن فانديرت ربب فرما ہیں ۔اوران کے پاس اور بھی سیند آ دمی موجو دہیں ۔ میں بھی سبھا ان كى نشست گاه مي جيلاگيا اورالت لام عليكم ورحمة الله وبركاته كا تخذيش كيا النول نے مبى سلام كا جواب ديا اور اعز از كے ساتھ به ا ا ا ا ا ا ا ا کا ا سکے بعد اِ د صر اُ د صر کی اِ نبی بونے انگیس اسی ع صديب ها منزين بن سے ايك شخص في يمسئله دريافت كيا كرد من بركو سجده کرنا ا درسمسریامجده کی مماندن اکرنا شرعاکیسا ہے مولوی مساحب نے جواب دیا کہ کفرہے ا در بڑا کفرہے اس کے بعد بیں نے بھی مجھے سوالا شروع کے اور کما کہ جناب والا المهورمدی و نزول سیح کے إرسے می آپ کی کیا تحقین ہے مولوی صاحب نے جواب دیا۔ کر مختلف احادث من طهور صدى اور نزدل سيع كاخبري آئى بير ليكن ج مكى يه حديثين اخبار احاد سے ہیں اس کے ان پر مجھے لیتین کا مل نمیں ہے ان طنی طور برہمان دونوں کی آ مدکے قائل بی اگر آئے نوفیہا اور اگر ذائے ترکیه حرج نمیں کیو کو میں حمدی وسیح کی کوئی عزورت می نمیں ہم تو دينون وسرعيت فراك كرميعي بي اورفران كريم بباكملت لكم دبنكم

بین کامل کردیا میں نے واسطے تنہارے دین تبارا۔ آگیا ہے پیرسمیں مدی مسیح کی کیا عزورت ہے اگر کوئی میدی بنے یامسیح بنے - بننے دیجئے-میں ان کی تھے صرورت منیں - اور بہ سمی فرمایا کہ اگرمیع آ دے گا تو دقال كو بلك كرنے كے لئے أو سے كار دين و مشريعيت سے اس كو كو تى نعلق نہ ہوگا۔ ان ک بہ بانیں سنکر میں نے دل میں کما کہ یہ نوعیب ہی تم کے اً دی ہِں برحال ان کوکسی طرح لاجواب کرنا مہاہیے۔ آخوش کسی قدرْنفکر کے بعد س سے کہا ۔ جناب إبندہ آج ہی مجا کو ایک مرتبہ سیلے مجی جناب کے دولت کدہ یر ما عز ہوا تھا لیکن اس وفت معلوم ہوا تفا کہ آ ہا خراج فطب الدین صاحب کے مزار کی طرف ننٹرلیب کے گئے نفے مولی صاحب نے فرایا جی ہیں۔ بین قطب ساحب کے مزاریر سی گیا تھا۔ می نے کہا کہ عملا یہ نو فرا بی کر آب وال کیول گئے سے۔آب تووہ منخس بس كمسيح ومدى كى بى عزورت نهيل محصة . معرخوا جوهب لدين کے آ ب کبوں مناج ہوئے حالانکی خواج فطب الدین آ ب کے فتولی کے ك مطابق كا فريس من من توجه ب كى عبس يس أكرى يه فنؤلى من ا كرريكا بركوسجده كأنا اوريركا مربدكسجده كوننول كرلينا كفريد. اور یہ وا نعہ ہے کہ خواج قطب الدین اسے مربیدل کا سعدہ نبول کر لیا کرنے سے جانچ میں نے نظام الدین اولیا ، محملفوظات میں دیجیا ہے کہ بیمن مرید آی کی جو کھٹ پر سرد کھ دینے نفے تو ما مزین یں سے ایک مخفی سے معزت خواج نظام الدین اسے دریا فت کیا کہ

ياحمزت إكيام بداس كوم أنسمجين من كم لوگ ابيا كرين اوا سف فرمایا - میں نے بار زمیال که اس کو موقوت کوا دوں لیکن ج نکر میں فحصرت صاحب بعین سنیخ فرید الدین سٹ کر گلج کے درباریں دیجھا ہے اس لئے م انعت کی جرأت نہیں کرتا۔ اسی طرح کشیخ معروح کے ملفہ طان بیں نہی مکھا ہے کہ مرید لوگ آکر چو کھٹ پر سر د کھریتے سنے نو ماعزین میں ہے كى نے يوجها۔ ياحضرن إكبا آب اس كو مبائز فزار دينے ہي كم وگ اسا کریں ۔ نوسینے ٹنکر گئے اسے میں اس طرح فرایا کہیں نے بارا مہا اکم اس كوموقوت كادو ل ليكن بونك مي في صفرت صاحب ربعين خواج قلب الدین شختیار کاکی ) کے در بار میں دیکھا ہے کہ لوگ ابسا کرتے می اس لئے ممالغت کی جرائ نہیں کرتا۔ بیس اس سے نابت ہُوا کم خواج فطب الدبن مسجده فبول فرا في عقف ا درأب كم فتوى مذكورلفد کے مطابق یہ کا فریقے . اور میسے وقدی کی فضیلت وا مدکی خراحادیث سیح بیں آئی ہے اور خواجہ فطب الدین کا کوئی ذکر احادیث میج کیا كبرغيرجع ببريمي مني ب بس آب كاميع و مدى كامحتاج مذ موفااد خواج فطب الدين كاستخوان برسبيده كامتاح بونا بساعجب کھا لا چنے میری یہ تقریرسٹنک ہولی عدالین میاجہ مبہوت سے مو گئے بال خریری کہتے بنی کہ میں برکت ماصل کرنے کے لئے گیا تھ ۔ میں كاكدكيا آب كے اكمدلت لكود بنكومي يعنى كا فل كرد إسى نے واسط متارے دین تبارا برکت نہیں ہے جوا پنے خود فرار دادہ کا فرکے

استخوان بوسیارہ سے برکت ماسل کرنے کے لئے گئے تھے۔ اس پرموی ماحب بدن بي عجل موسئ - اورمر حجكاليا - عيرس في كما كرجناب نے ایک بات بیمبی توفرائی متی - کمبیع اگرائے کا نو دعبال کو ہلاکت كنے كے كئے ائے كا دين و شراع بن سے اس كو كھے نعلق نہ موكا جناب نے تو مجع سیاری منرور دیجی موگی اس بین نو نزول مبیح کی یہ مدیث کھی بك كبيف انتم اذا نزل ابن سريم فيكم و امامكم مذكم اب فرائے کہ لفظ امام کے کیامنی ہیں؟ اگراب فرادیں کہ امام کہتے ہیں ا سے بھے جری بہاوا ن کوہر دحال مبیع عجب الخلفت کو ہاک کرسیکے۔ تزفراجيم آپ كے الم الوعنيفرماحب مين يوصفت تنى يا نهين اكتى نزنا بن کیجے درنہ ان کو آب لوگ امام کبوں کہنے ہی اور علا وہ اس کے میع سے نو آب کے خیال میں وہی سے اسرائیلی مراد ہیں جو بنی اسرائیل کے آخری مینمبر سنے میں بزرگ رسول نوبدن بی صنعبعت اور کرور آدی سنے کہ فعظ بہود بول کے حمل کی اب نہ فاسکے اور نقریبًا دو مزارین سے آسمان میں بناہ گروین میں کہ اس اثنا میں کھی جران ندم ہوئی۔ کہ مفولی دیر کے لئے ایک مرتبہ عجراس زمین پر اوبی اوراس دنت تو بحكم أيت كريم ومن نعم وانكسه في الضلق كي كرس بوجيك ہوں گئے ایب ایسے آ دی کو ا تندتعا لئے نمعلوم کرم لیے نہ سے دنیا می بقيم كاء اور نعسل الحكيم لا بمنسلوها الحكمة مثل شهر كحفلالا بوگا اَمدادل بس انسے کیا کارگذاری الیبی بوئی صی کم بچردو با روا<del>ن آط</del>ا

ان کو بھیج گا۔ ہیں اگر زول رستم کی کوئی روابت آپ مجھ کو کال کو دکھا

سکتے تو البتہ ہیں بہت ہی ممنون ہوتا۔ کبو کی فروسی نے شاہنامہ بی

اس کی کا دگذاری بدت بھی ہے۔ یرسند کر لوی عبد الحق صاحب بہنے

مگے۔ اوران کے ساخہ جتنے اور بے وقوف بیجے نفے رہ کے رب نے

ہنستا سروع کیا۔ اور بات کی تمہ کک ذرائعی نہ پہنچے۔ بات بیان ک

بہنجی متی کی مولوی عبدالحق صاحب اپنے فادم کو ذور سے بکار نے لگے

کر جائے گاؤ جائے لاؤ۔ مولوی صاحب کو جائے بلاؤ۔ لیکن کیں سنے

کر جائے نہ بی بی اور عذر کیا کی میرے گئے جائے معز ہے۔

المختصر التي پرميري گفتگو او لوى عبدالحق صاحب سيختم مولى ادر ولا سيختم مولى ادر ولا سيختم مولى ادر ولا سياك كرا مين سيله أك - اور دومرك ون سياب كى طاف روان مو گئے -

فیں اسے حق کے طالبو إسلمائے دہیا دار کا حال دیمیوکہ اپنی کوئٹ واعتباد قائم رکھنے کے لئے کس فذراعتباط سے کام لینے ہی اور مذاکا نوٹ باکل دل بی نہیں کا تے ، اور اللہ تعالے مکام لینے ہی ورسل کو فنبول نہیں کرتے ، ملکہ عوام کومعتقد رکھنے کے لئے تی بات کو بہا ادفات سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے ، اور اس تصور کے سبب اللہ فور معرفت ان سے سلب کر لیا ہے ، اس لئے اُسے تن میں نہیں کر سکتے ہے ہمولانا سے سلب کر لیا ہے ، اس لئے اُسے تن اور معرفت ان سے سلب کر لیا ہے ، اس لئے اُسے تن اور معرفت ان سے سلب کر لیا ہے ، اس لئے اُسے تن اور معرفت ان اور معنی عبداللہ و تن کی اور معرفت ان اور معنی عبداللہ و تن کی اور معرفت ان اور معرفت ان اور معنی عبداللہ و تن کی اور معرفت ان اور معنی می نہیں کر سکتے ہے ہمولانا سنجلی نعما نی اور معنی عبداللہ و تن کی اور معرفت ان اور مولانا احمد رصافاں بر بلوی اور مولانا عبدالی مؤلف تغیر حقت انی مولانا احمد رصافاں بر بلوی اور مولانا عبدالی مؤلف تغیر حقت انی مولانا احمد رصافاں بر بلوی اور مولانا عبدالی مؤلفت تغیر حقت انی اور مولانا احمد رصافاں بر بلوی اور مولانا عبدالی مؤلفت تغیر حقت ان

مند دسنان ببن چونی کے علماد شمار کئے عبائے تھے حباب نبین کا بیرہ اور دل کو معبی قیاسی کرنا جا ہیئے۔ اکثر خاص و عام سلمان اپنی کے انکار سے دھوکا کھا کرسل کہ حقہ احمد یہ کو نبول منبی کرنے ۔ اور محصے ہیں کہ ان علماء کے اندر بہت ساعلم ہے یہ حضرات کیا غلط کھنے ہیں کہ ان علماء کے اندر بہت ساعلم ہے یہ عصرات کیا غلط کھنے ہیں حالانکہ اندر و مذان کا خالی ہوتا ہے جیساکم ادبیر مذکور ہو۔ خاعت بروا بیا اولی الابصاد۔

الغرض دہل سے روانہ ہو کہ امرے سرسنچا واں مولوی نادائم ماحب سے ملاقات کرنی تھی۔ کھے گفتگو کرنے کے سوق سے نہیں۔ کبونکه بینیتر سے اس سے خط دکتا ب*ت بھی۔اوراس کی ببت بن الب*غا حفزت صاحب کے علان میں منگا کردکھی کیا کھا-ا دراس کا اخبار المحدیث میں کمیسی مسکانا عفاغ من اس کی نزارت کی کیفیت سے ی سے مجھے پرنطا ہر مہومیجی تھتی . اس کے ساتھ ملافات کرنا دوغرص سے نفا ایک نواس کی صورت نکل د کینا عقار دوسرے میرفالم علی صاب نے دہلی سے ایک فواکش برکی تھی کا گرمولوی شاء ا تعرسے آب کی ملاقات ہو نوان سے دریافت فرا بھے گا۔ کرمیرے اخت نہار کا جواب كبوں ننبى دنيا - بات يہ ہے كرميرماحب في ابك استهار حميوا إ مقا که اگرمولوی ثناءِ الله اس استنهار کے مطابق معزست صاحب کی کزیب کرے تو پچیس روبیے بطورانعام کے بین اس کو وڈگا۔لیکن مولوی شاءاللہ اس کو نبول نہیں کرنا تھا۔ یں نے حب مولوی شاءاللہ

سے یو جھا کہ آپ نومکذب میرزا صاحب کے بی بھر میرصاحب کے استنهار كيمطابق كيول كخذبب سبب كرتف اورا نعام موعود نهيل ليت اس في اب د باكم يون توبي دن دان كذبب كرتا دسنا بون اس بیں مجھے عذر کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس بیں پیج در پیج لگاتے ہی اس کے بیں نبول شیں کرنا - مولوی شناء التدر براس فیم کے مطالبات اس دج سے بہوتے ہی کہ وہ سلسلہ احمد بہ سے اس قدر وا قف ہے که ہراحمدی تمبی اس فذر وا نفٹ نہیں ہے۔ نفنط مندا ور دنیاطلبی اور ہے ایمانی کی دح سے سلسلم احمدید کو فبول نمبی کرتا - اس وج سے اس براس طرح سوال كيام تا ہے كه مبابله كے پيج بن كرنے مكر وہ بعياس قدر سرر سے کراس کو نا و مانا ما ہے اور مبا بلہ کے بیج بی افعے سے اپنی عبان بجابي كرمين مي مهيندس اس كايس مال مد ليكن حب اس میری ملاخات بهوئی میسیدی اس کی نظر محید پریشی اس کا پیره بالکل زرد مركيا عقا و نمعلوم إس بين كيابر ب- والله اعلم -بركبين اس في لمجير كيية المشنة كرانے كى كيشن كى . ليكن بيں أكار كرّنارنا لي كيركها كركيج فواكها ف حاجز كدون اس مين بب في عذركياكم آخ فراکهان بین سے اب بیب و ناستیاتی می لادیں گے ادراس ميراجي عجرا بتواب كيونح ربل كاؤى يرتبيه ميطهاس كاشغل وكفنا بول آخ مجيد دوده سن كرملاكرلايا تواس سي كحيه عذر كرف كوني مغول بات نہ بائی ناجار مفور اسایی لیا-ادر باتی مولوی امرادعلی کوج مبرے

ساتھ تھے دے دیا۔

المنقراسى دن امرت مرسے باله بہنچا - اور مرائے بي اترا -دوسرے دن صبح کومولوی محد حسین بالوی کی ملاقات کوگیا اس کے ساخف مجی گفتگو کے سے نون سے بنیں گیا کیو کہ اس کے ساتھ مجی سنتر سے میری خط وکتابت محی دینا سنجر مپلی مرنب موخط بس نے اس كو تحصا تفقا اس كامصمون نيه تفقا كه مرز اصاحب فا ديا في كي شهرت بهان نک بھی سینی بیم مرگر ہم لوگ ہمت دور رہنے ہیں اور آب نو ما شاء النَّه عالم بهي بي زير درينه اور قرب وجوار بي هي ريتيني اورسیتشه میرزا صاحب سے رکز وقدح بھی ہونی رمنی ہے۔ تھراپ سے زياده واتعبيت مبرزا صاحب كدسال سے ادركس كو موكئي سے بی اسی فدرخوت مانه کام پر مولوی محرصین بالکل احیل بوے ادر نهاین شد د مدکے ساتھ تھے اگر میرز ا صاحب قادیا نی کی تر دید حب فدر میں نے کی منی پنجاب ومند دستان کے علماء بیں سے کسی نے منیں کی ۔ سات برس کا میں میں کام کرتا وال بیناسیجرسات حلدیں اً ثنا عَدُ السند "ك مبرك ياس موجود بس او تعبت بركب كي بين دوييه ہے اگرکیفیت حال در یافٹ کرنا منظور میو تو آب ان رب کومنگاک د کھھ سکتے ہی۔

ئی سے بواب الجواب اس طرح پر تکھا کہ جناب کاعنایت نامہ بہنچا ادر خاکسار نمایت محظوظ ہوا۔ لیکن آپ نے ہو بحر بر فر ما یا ہے

کرسات برس تک آپ نے میرزاصاحب کے ساتھ در وفوخ کی ہے۔ اس سے محبہ کوہرت ہی تعجیب مِوّا ۔ کبونہ مرزا صاحب تو کو ٹی مولانا مولوی نیں ہیں اور نرکسی فامی گرامی استنا دسے النوں نے علم حاصل کیا ا کاب السیستخف سے آپ نے سات برس تک زمعلوم کیا کیا ۔ ہم لوگو کاتو قاعدہ ہے کہ حب کوئی بیجا سرکشی کرنا ہے نوبس ایاب دو رسانے یں اس کومند کردینے ہیں ۔ اور وہ ذلیل موجانا ہے۔ عیرا درمرہیں الطاسخنا آب اتنے بڑے فاصل ہے بدل ہو کر مرزا صاحب جینےفی سے اس فرر مدّت دراز تک کیا کرتے دیے - میرے خیال میں بہ بالكل تضيع ادفات معلوم ہونی سے آب لکھنے ہیں كرسات عباري اُنشاعۃ اکسنہ کی آپ کے پاس موجود ہیں اورفیمیت اکبیس رومیہ ہے نه بن اس فقرر دوميبد دے سكنا بول اور نه مجھے اس فدر فرصت ہے کہ سات دفتروں کو بڑھوں ۔ میں نقط اس قدر جا پہنا ہول۔ کہ آب بتالیں اس سان برس کے وصہ بن آب سے کتنے مسائل میں مرزا مهاحب کیمکست دی - اگران میں سے نقط نین سیلے بطور مونہ کے آب خاکسار کو تھا ہی جن میں آپ نے بین طور پرجیت کی راه سے مرزا صاحب کومغلوب کیا۔ اور سرمیت دی ہونب فاکسا ببت ممنون احسان بوگاء اوراسی سے بین کیفین حال مجھ لوں گاور سات د فترون کے المنے کی حاجت نہ ہوگی۔ میرے اس خطا کا جواب مولى محدحين صاحب في المرود بار بارتقاصا كه مدديا-اسى نت سے بیں نے ان کی مفتق نسمجم لی تھی .

مولوی فحرسین کے یاس میرامان فغط دومطلب کے لئے تھا۔ ایک نویدمطلب بھاکہ فتولی تکفیر جو مصرت صاحب پر النوں نے تعما تفا اوربهن سے بحفیرباز مولوپوں کی مرب اس پرنبٹ کاک است تعبيوا ما تفا - اس كا أمك نني مجيم مطلوب عفا اور دومرامطلب يعفا كرمع نت صاحب ك كذب برابن احديه يدا بنول في جود إداي اس وفت تکھا تھا ، جبکہ دہ معفرت سامی کے مطبع تھے اس کا ہی ایا سنخ مجھے مل مائے لیکن مولوی صاحب بٹالوی نے یہ عذرکیا کہ ان دونوں کا نقط ایک ایک ننجہ ان کے پیس ہے زیادہ نہیں ہے اس لئے یہ صکر عیروالیس کرنا ہوگا۔ اس کے بعدسوتیاں اور دودھ مینی مجے اورمولوی امدادعلی کوچومیرے ساتھ مخے کھلایا اور کھنے سك كة قورمه بلاد بجناب مزور كهانا كها كرمايت كا-بي في الدا-كه جر کھیا آ یا نے کھلا ا ہی برت ہے ہیں قادیان ما ناہے دیر انبی كرسكت النول في ميرس قاديان مز حاف ك للغرب تحيير الكيز باتیں کیں۔مگرمی نے ایک بھی نر مانا ادر کھا کرحب اتنی دوراً گلے میں تونغیرفادیان دیکھے مزعائی گے۔

 جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاں آگ تھی۔

الغرض حفرت موانا ورالدین صاحب سے بندرہ دن کاگفتگو ہمونی دہیں۔ مگواس طرح ہندیں جن احدی مخالف مولویوں سے کفتگو ہموئی تنی ۔ مگواس طرح ہندیں جن شہرات کو لوٹ کے کے گیا تھا۔ انہیں ہانوں کو میں کے جا احدیثان کی محاسل کیا۔ جس سے مجھے اطبینان کی محاسل ہوگیا۔ اور فادیان کے باستندوں کے حالات پرئیں نے بھی ہمت ہمت محملے اور یان کے باستندوں کے حالات پرئیں نے بھی ہمت ہمت میں مؤرد و تدبر سے نگاہ کی بالا خریف نیل النی اس سلسلہ کی صدرا قت پر محملے نشرے میں رحاصل ہوگیا اور بھی مجھے تردد ہاتی نہ رہا۔ بیس مزید

بعداس کے جب وطن کی طرف لوسے کا ارا دہ کیا تب مجھے خیال مواكه وطن لينجن بين فو مزورسنت الله كرطابق بمارى سخت فالفت سوگی - اور میری دو نوکه مای میں ایاب نو برسمن برط بیر کے الی اسکول کے ہمید مولوی کاعمدہ - دوسری فضا بعنی میرج دحبطرادی کاعبدہ یہ دو نوکریال گویا مبرے دو یاؤں میں اور کتے ہوا دمی کوکائتے ہیں تواكثر دونول باكن مين سے كسى يس كا طنتے بين ويس مخالفين جو مجھ کو عزر کمینجا دیں گے ۔ اذا نہی دونوں نو کریوں کے ذریعہ کیونکہ اسی میں زیادہ نزان کا فابدہے۔ بس مبترہے کم تفام بریمن بور بین الل برسنے کے فبل سی بیں ان دولوں نوکولوں کو پھوٹ ورن تاکو نا لفین محج بر فالونه بائب - برتجريز بئي في مضاف الله الله الما كالم المعاش ک آب نے اس کولیٹدنہ کیا اور فرمایا ۔ کہ اگر آب ابسا کریں گے نو گندگار موں گے۔ کیو کے اللہ تعاسالے نے سرمکی انان کے رزق کے الله امك بذا مك صورت لكادى سعد- اكرا بين إنه سع المسس تورس کے توا متدنعا لے آپ سے ناراض مو گا- اورا بے رزق کی صورت اورا ہے کو کرنی بڑے گا- اور آب تکلیف میں بڑی گے۔

ال اگر نوکریال آپ کی از خود حیل ها بنی - نوا تشرنعا کے دوسری معورت میدا کردے گا - کے ان فیبل - بہیت

خدا گر مجکت به بندد در سے کتا ید نبخت و کرم دیگر سے

الغرض حضرت مولوى صاحب كخفرمان كيمطابق بي في ايني نوكريوس كونه جودا اور بولنى معزت مولانا نورا لدين صاحب خليفة أييح سے رخصت ہوکہ قادیان سے بٹا کہ کے سٹیشن کی طرف روانہ ہوا بون کو بھریں برت مکان ہونی ہے اس کے ایک معمرای کے حیلا تقاا ورامم والے سے كديا تفاكر حب مولوى محرحسين كے مكان كے تربيب بينج نو عز ورمجه مطلع كرع حب مم شالريني - اور مجه دورا كئ از گاری والے نے کہا کہ آپ لوگ جس مولوی صاحب کا مکان نلاش كتے ہي ان كامكان ہي ہے۔ نب بي في ملم كھوا كرايا اورمولوى محرصین کے سادے دسالے اپنے سمراہی امداد علی کودے کرکما کان كوداليس دے كر حلد علے أوي - مم لوگ أكے بر صفى بي -اكرمولى محدسین میری بابت پوچھے تو کمدینا کہ وہ اسٹیشن برجھے گئے ان کی طبیدت ایمی شیں ہے۔ کیونکہ قاد بان میں ان کوسخار میوگا تھا. مولوی ا مدا دعلی نے وال مباکر دیکھا کہ مولوی محدصین مسجد مس نماز ظرروه دہے ہیں۔ تفوری دیر تونفٹ کرنے پُرجب انہوں سنے نازختم کی ۔ نب مولوی ا مدا دعلی فے کتابیں ان کے حوالد کیں اور

اوروابي كأجال مكروه انهبي جيول انبي جائية نقے اور قاديان كى كچھ بابی بوجینے نگے۔ ادّل نویہ بوجھا ، کمولوی صاحب کمال ہی جبس کا مولوی ا مرا دعلی نے وہی جواب دیا جو میں نے کمددیا تھا۔ بھر او جیما كراب رب احدى موئ بالمخرى رج - النول في مما ف كدر با -كه احدى مو كلئه بس - د عاكيجة كا . يه كبكر مولرى ا مدا دعلى بعجلت تمام علے آئے۔ اور سمارے سا فف کاڑی پر سلجہ کئے۔ اس کے ببد سم استبین شالم بینے - اور ظرکی نماز اداکی - انتے بی ایک احدی معانی نے کہا کہ عصر کی نماز کا وی بر بڑھنی مشکل مہو گی ۔ بہنز ہے کہ ظر كرسا تفعصرك فازجع كرلى جادے لمذاہم سب احمديول فيجو ولاں جیع ہو گئے تنفے عصر کی نماز ہمی پڑھ لی ۔ نماز ا داکر لیٹے کے بعد می اسٹیشن کے بلیٹ فارم پر الل را عقا کہ دیجینا کیا ہوں کہ مولوی محرسین صاحب بمالوی دو میل کا فاصله یا بیارده طے کر کے آیا اور السلام عليكم كم محج سے كينے لگا وا ہ مولوى صاحب! آب مجے سے ملاقات مک ندکر کے آئے۔ ہیں نے اس کا وہی جواب دیا جومولوی امدادعلی نے دیا تھا۔ کیونکہ فی الوانع میری طبیعت اس دن الیی خراب منی که بات کرنے کوجی نه چامنا تھا . پیر مولوی محرصین مجه سے بی حصفے لگا ۔ کم فادیان میں آی سے کہا دیجھا ۔ تیں نے کہا ۔ کہ قادیان کوئی نمانشگاه با تماشاکی ملکه تو سے سبس رال برت دنوں سے بیں اس سلسلہ کے متعلق عور کروا مقاتا واین م کرمیدرہ دن تک

ر ہنے اور جباب مولوی لؤرا لدبن صاحب سے بان چیت کرنے سے میرے بوسنیمات عفے دہ سب دُور ہو گئے اور سنرے مدر حاصل ہوگیا ۔ این میں نے معیت کرلی ہے میرے اتنا کہنے پر مولوی محدث بن نے اپنی جیب سے ایک قلی فتوئی کالا اور پڑھ کر مجھے مسنا نے لگار مرحید میں نے منع کیا کہ ئیں اسے سننا بنیں جا بتا کیونک مجھ سمی فنزی مکھنا بہت آناہے۔ یہ موم کی ناک مہوتی ہے لکھنے والا عدهر کیرنا ما سا سے اُ دهر بی کیرتی سے اس پر کی ده ناکا -اس نتوی کے عنوان پریر سوال سکھا ہڑا تھا کہ مبرزا قادیا نی ادراس کے اتباع مسلان میں باکا فر- یرم نکر مجد سی مجھ غیظ اگیا۔ اور س اس سے کہنے لگا ۔ کرسنے نوسہی ۔ آپ سے تو میرزا صاحب کے مناحث ابتداء مى سے مکھنا متردع كيا حقا -ليكن اس ننزى نوليى كا نتیج کیا ہؤا۔ یہی کہ آب نتوے سکھنے نکھنے نیجے کی طرف ما رہے یں اور مفراص حب ملندی کی طرف صعود کرد سے ہیں بجبر میں آ ب كافتوى مصفى كاشون كم نهيل موتا - كياب فتوى أب في كالم ا ہنوں نے جواب د باکہ میں نے نہیں لکھا - عبکہ دیومند کے کسی مدرس نے سکھا ہے حب بی نے اس مرسس کا نام لوجھیا تو ام نہ تبایا میر بیں نے کہا کہ د او بنداوں اور وا بیول کے خلاف عرب دعجم سے آئے ، بوئے مطبوعہ فتادی بخرت میرے پاس موجرد میں ۔آپ ان سب کا كباجراب ديتيب ادركس بعفيرتى سعاب ميرزا صاحب خلات

نتوى سيكت مي آب كوشرم منبى أتى - أكركوئى بوجه كم مذير مين وابي ادراس کے اتباع مسلمان ہیں یا کا فر- تواب اس کا کیا جواب دیں مھے تبسبوت سا مورا، - اس دتت بی فے کما کہ آی دراخیال توکس کم آب کیا سے کیا ہو گئے؟ اسے میں شملہ کے ایک معزز احمری جو دلال موجود تنے۔ مجھ سے می طب مبو کر کہنے ملکے کہ جناب مولوی میا حب بہ الما دى ماحب الكے ولوں حب شماره بنے نواسشیشن يو لوگ استعبال کے لئے مبات عقے مرکز اس دن کی بات ہے کہ حبب یہ ہما رہے مثبر میں بھر گئے توکسی نے آنکھ ایٹھا کر بھی ان کی طریب نہ دیجھا۔ یہاں مک كر مِنْضِ لَى مَكِرَ مِنِي مْ دى - آخرا بِنا باسجام ايك عبر مجها كرمبيط كئ المنحتصر انسب باتوس سے مولوی محد حبین کوہمی کچھ غیاط اگبا ا ورغمة موكر كينے ليكا . كه بي نے اشاعة السند كي نين ملديں جواً پ كو دى تغيب وه دالبيس كر ديجة - بين في كها كه آب في تؤده حلدي مجع بہر کر دی ہیں. مولوی شالوی نے کہا ۔ کہ میں آب کوالیا نمیج شاتھا۔ یں نے کہا کہ آی کو اہل حدیث کہلانے ہیں۔ اور صدیث طریب میں واردب كرالراجع في هبنه كا الراجع في قيسته ريسجب ماک آپ مجمع مدینوں سے مبہ سے رجوع کرنے کا ہزاز ٹابت نرکرنیگے میں ہرگز کتا بی وابس نہ فروں گا - اتنے میں کا ڈی آگئی اورہم سب عجلت کے ساتھ کاڈی میرسوا دہوگئے ۔ اورمولوی محرمین اینے مکان ك طرمت سدها دے- في الواقع وه موقع بھي ايسانه تھا گماشاعة السذ"

کی وہ علدیں اس دفت انہیں واپس کی ها تیں۔ کیونکو اسبابہمارے بالکل ہندھے ہوئے کھنے اور ربل گاڑی کی اً مدا مدھنی ایسے وقت میں اسباب کا کمولنا اور کتابین کالنا مشکل کھا۔ اگر ممکن ہوتا تو ہیں صزور کتابیں واپس کر دنیا۔

العزحف شاله سے روانہ ہوکہ لا مورسنجا وہ ں احمریہ بلڈنگس میں جاارا مرزالبفوب برگ ا در ڈاکٹر محرصین شاہ سے ملاق سے ہوئی ادرا ہوں ہے برسی خ طرنواصلے کی ۔ اور بنابت یہ کلفت کھانے کھلاکے وہ ذاہ فلیفرد اول کا تھا اورمیرے قادیان میں تیام کے زمانہ میں یہ لوگ ابك مرننبة فاديان معى كئے عقے اور وہيں ان سے دوشناسي موتى تقى اس دنت برلوگ غیرمبا تح ا ورعلیحده فریق ند کفید و وسرے دن خرز یاتے ہی جناب مکیم محد حبین صاحب وسٹی بھی اُ گئے۔ ان کی ملاقات سے ببن بى فرحن وخرص صاصل موئى - كيو بكراً دمى ببن بى عده بي اور ابنی کے ذریع اولاً مجمع حضرت سے موعود علیالسلام کی خبر سیخی عظی -عبیا که اوائل *دسا*له میں اس کا ذکر آجیکا ہے میرے لا ہو رکے نیام تك حكيم صاحب اكثر ميرب ساخ رہے و دوب ميرب ياس آتے۔ توكي مذكحيد المنته بقيم مسلًا في البين سائة لات - اورابك دن يركلت د عوت بھی کی ۔ شہر لا ہور کی سیر بھی کرائی ا در تماشے د کھائے۔ ہالآخر لابورسے دوانہ بہوکرہم کلکتہ والیں لینچے یون کھ کلکتہ لینچے کے بعد محصے بخار آگ عقا -اس کے کئی دن واں عفرنا بڑا - بعد افا قد کے

الله والمنه الله والمنه والمن

## دوخطوط واجالا ثناعت

بولدوان؛ السلام عليكم ورحة الله وبركات ١-١٠ رسالم حذب المن كرم منف ميرك والد المبدح والنام والمبدك المبدك المبدك المبدك المبدك المبدك المبدك المبدك والمبدك والمبدك والمبدك والد المبدك والمبدك والمبدك والد المبدك والد المبدك المب

الف ظ بجى محفوظ موها ئي - اور مناب حكيم محرسين صاحب ولني كارجن ذر ہجہ والد مرحوم کوحضرت سے موغود علیالسلام کے دعویٰ کی نبر سب سے 🖈 بيد الى تقى ) وه أخرى محبت نامه هبى تقيب عاست جوحضرت والعر مرحرم کی وفات سے تقریبًا ایک، ماہ نبل آبا تھا ، ادر نا فارین سے درخوا ہے۔ کمیرے والدم حوم کے لئے دعاء مغفرت فرما کرمشکور فرمادیں ، دیاده کیا سخر برکرول - والسّلام فاکسارستپرسعید احد احدی پنج بنگال احدیلیوی شین

مقام بهمن برسيضلع ميرا نبكال.

بنام حضرت ولأماب ومحدى الواحد صنامرتوم محتى اخريم - السَّلام عليكم ورحمن التّعروبركاته ، ١-آب كاعنابن امهنيا واس ونت بي نهابت فليل الفرصت ببول مكرس فاداده كياب كراب كرنهان كاجواب افياك والمالم جويس في الحمن متروع كياب الحمد ول ميدرسالم الرخداتا المفيا تو فرمبر صواع كن ختم بوعائے كا- اور هجيب عائب يا آب كے ذكر موكاكة آب فومبرك انيرس يا دممبره فاعمى البداءيس مبعدا طلاح دیں۔ تو ئیں رسالہ آب کی خدم نے میں بھیج دوں ۔ اور امیدر کھتا ہوں کہ

ك برابين احرب عديم (المثر)

رسا لم کے دیکھنے سے علا وہ آپ کے سنبہات کے ازالم کے اور بھی کئی
انتہ سے آپ کی وا تغیرت بڑھے گی ۔ اگرچ میرے نزدیا ہے معمولی
انتراسان بی جن کا متفق کتابوں بی بارہا رجواب دیا گیا ہے ۔ مگر
یوز کی تخریر سے معادت اور حن طلبی مترشخ بود ہی ہے اس لئے محف
آپ کے فائدہ کے لئے یہ کطبیف اپنے پر گوارا کر لونگا ۔ آپ کے فہم اور
مذاق کے مطابق جبان کک مجھ سے بو سے گالکھ دول گا ۔ اکندہ برایک
امرا متدننا لئے کے اختیار بی ہے مجھے امید ھتی کہ یہ ابتی الیے بہل اور
داہ پر بڑی بی کہ آپ تھوڑی کی قوج سے خود ہی ان کو مل کرسکتے تھے
میکن اس میں کوئی صلحت النہی بڑگی کہ مجھ سے آب لئے جواب مانگا ۔
دیادہ خیر تیت ہے ۔ والت ام ماک کر دیکسے ور سے خود ہی ان کو مل کر سکتے تھے
دیارت ہے ۔ والت مام می کئی در اندام احراد فی عشہ
دیارہ نے در اسپور سے ایک اسپور سے بواب

فط نبرا - مجنی اخریم سیمحد عبرالوا درها صب ملما الدرتال ال السلام ملیم ورحمة اشد و برای ترا - ایپ کا ضابت نامه مینجا - در تین منه ترسی بیر بهیا در بری ترا - ایپ کا صبیح الی کتاب کا البی میروع نه بی رسی بیر بهیا در بی اگر اص مجنی میری نظر سے گذر سے - خداتعا لئے کر سکا - آب کے نئے اعتراض بھی میری نظر سے گذر سے - خداتعا لئے ایپ کونستی بیختے ایین - بیں اگر ان اعتراسات کا جو اب کھوں تو طول بست بهو حیا سے گا - ادر بیں اینی متفرق کتا بوں میں ان کا جو اب دے جکا بول میں نے بین جزیز موجی ہے کہ حبی طرح بوسکے آب ایک ما ہی رخصت لیک ایس میگر آب ایک ما ہی رخصت لیک ایس میگر آجا ہیں - اید ورفت کا تمام کرا یہ میرے ذمر ہوگا

اس مورث ہیں ایک ماہ کے عرصہ میں آید ہوری تسکی سے رہے کچھ دریا نت کرسکتے میں اورا نشراح صدر خدا نغا لے کے اختیار میں سے لیکن ائي طرف سے مراكب بات محصادى عبادسے كى- اور اگركوكى بات سمجم یں ندا وے تومقام افوس نہوگا۔ اور اس صورت میں آپ اس تمام کتاب کوجس میں آپ کے اعراضات کا جواب ہے قبل ازاضاعت دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ز دیک بینها بت عمدہ طران ہے ، آب بیخیال نه كري كم مجيع فرج أمرورنت بميح بي مجية كليف مبوكى - كيونك آب کی تحریریں دمشدا درسعا دت کی اُوا تی ہے ادرا ب جیسے دکشیر کے کئے کچھے مال خرچ کرنا موحب نواب اور اجر اُخ ت ہے جواب سے دالشگام دا قم میرزا غلام احدعفی عند مزورمطلع فراوي -م م رحبوری <del>کان 19</del> عم

حفرت مُولف مرحوم کا بَرْلبعنی مفرنا مرضاک رف طالبان من کے لئے دورکا بارسیال بعد خالئے کیا ہے افتاد نفائی سے دعا ہے کہ وہ اسطالبان من کے لئے بارکت بنا ہے کہ اسلطالبان من کے لئے بارکت بنا ہے کہ اسلطالبات من ہم عداللطبیت من ہم کرتب عداللہ بارکت بنا برکت بنا برکت بنا ارگو المندی کا مور ۔

ما بن باز ارگو المندی کا مور ۔

( معروسم مرکل اللہ اللہ )